

## اسكل في عنقائر المستنين المستنين

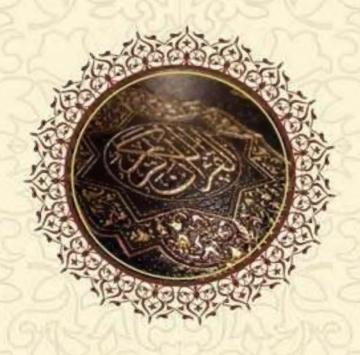

بلال عب الحي صنى ندوى







## اسسلامی عفایمر قسران دمنت می روشنی میں

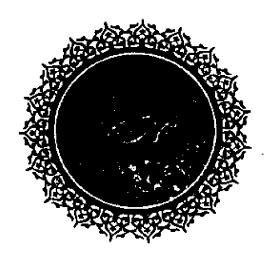

بلال عسب الخي سنى ندوى

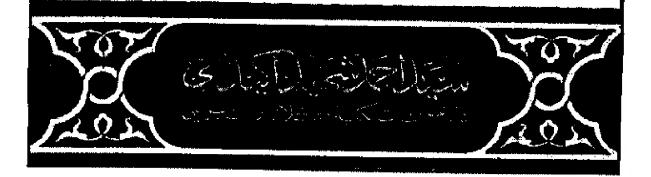

#### جمله حقوق محفوظ

#### طبع اول جمادی الاولی ۲۳۳۷ حرمطابق مارچ <u>۱۰۱۵ء</u>

نام كتاب : اسلامي عقائد - قرآن وسنت كي روشي ميس

مصنف : بلال عبدالحي حسني ندوي

تعداداشاعت : •••ا

صفحات : ۱۵۲

Rs. 70/- : قيت

بابتمام: محرنفیس خال ندوی

ملنے کے پتے :

> راش سَنِیلل جَهَان عَمْی الْمَالِیلُ الْمِیْ دارم فات، تکیکلال، رائے برلی

# فهرست مضامین

| فهرست مضامین                            |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| استغاثه واستعانه                        | مقدمه                                       |
| اطاعت مطلقه<br>توحیدصفات ۳۹ علم غیب مهم | بیش لفظ                                     |
| میب                                     | اللد پر بیان                                |
| تفرف دقدرت                              | ۱۳–۵۶                                       |
| فرشتول برایمان                          | عقیدهٔ توحید                                |
| ۵۷-۵۷                                   | مشرکین مکہ کے عقا کداور تو حید              |
| الله کی کتابول برایمان                  | ربوبیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۷-۱۷                                   | توحیدالوہیت                                 |
| رسولول پرایمان                          | سجدہ۔۔۔۔۔۔                                  |
| ۱۰۱-۷۲                                  | دعا                                         |
| عقیدهٔ رسالت سام                        | ذریح وقر بانی                               |
| الله کے بندے اور رسول ۷۵                | جگهول کی تعظیم                              |

| <b>ta <del>cococococococococococococococococococo</del></b> | <del>ଊ୕ଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊ</del>          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| قيامتاا                                                     | :<br>پنبیول کے مردار۲                  |
| حساب و کتاب اور جز اوسز ا ۱۲۱                               | سب سے بڑھ کر اللہ کے                   |
| بل مراطا                                                    | ه محبوب                                |
| ·                                                           | ا آخری رسول 4 ک                        |
| جنتا                                                        | ً<br>تمام جہانوں کے رسول ۔۔۔۔۔ ۹       |
| دوزخا۳۹                                                     | پ کےمطاع۔۔۔۔۔۔۸۱۔۔۔                    |
| تقدر برايمان                                                | بشریت                                  |
| 101-172                                                     | <u>.</u>                               |
|                                                             | و شفاعت                                |
| ኞ<br>ჵ<br><b>\$</b>                                         | ﴾ مقاممحمود                            |
|                                                             | ه معجزات۹۸                             |
|                                                             | وهمقام صحابه                           |
|                                                             | آخرت پرایمان                           |
| ኞ<br>\$<br>\$                                               | [~Y- +                                 |
| <b>*</b><br><b>*</b><br><b>*</b>                            | ي عالم برزخ                            |
| <b>∳</b><br><b>♦</b>                                        | قبر میں سوال وجوابااا                  |
| *<br>*                                                      | و قیامت کی برسی نشانیاں۱۱۵             |
| ኞ<br><b>መ</b>                                               | ************************************** |

.

#### يني لِنْوَالْ عَنْ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ عِنْ الْحَالِيَةِ عِنْ الْحَالِيَةِ عِنْ الْحَالِيَةِ عِنْ الْحَالِيةِ عِنْ الْحَلِيقِ عِنْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيقِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَلِيقِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحِيْلِيقِ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْلِيقِ الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْمِي الْحَالِيةِ عِلْ الْحَالِيةِ عِلْلِي الْحَالِيةِ عِلْلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِ عِلْمِ الْحَالِيةِ عِلْلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِ

#### مقدمه

#### حضرت مولا ناسید محمد رابع حسنی ندوی (ناظم ندوة العلمهاء بکھنوً)

ندہب کوئی بھی ہواس کی بنیاداس کے عقیدے پر ہوتی ہے،
ورخت کی طرح کہ اس کی شاخیں اور پھل اور خصوصیات سب اس کی جڑ
ہے، ہی ان جی آتی جی، اسلام جی عقیدہ بنیادی طور پر پاپنچ حقیقوں کو
ماننا، اس کی وجی کے ذریعہ اتاری ہوئی کتابوں کو ماننا، اس کے مقرد کر دہ
رسولوں اور نبیوں کو ماننا، اس کی طے کر دہ تقدیر کو فائد ہے کی ہویا نقصان کی
ماننا، اور یہ ماننا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی، جس
میں اس دنیاوی زندگی جس کے گئے اعمال کا حساب ہوگا، اور سز او جڑا کا
فیصلہ ہوگا، "آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ور سلہ و القدر حیرہ و شرہ
و البعث بعد الموت" ، ان بنیادی اصولوں جی اصل اور بڑی بنیاد تی

پیں،اللہ تعالیٰ کی کامل وحدا نیت اور قادر مطلق ہونے کو مانا،انیانوں کوراہ پیں،اللہ تعالیٰ کی کامل وحدا نیت اور قادر مطلق ہونے کو مانا، انیانوں کوراہ راست بتانے کے لیے اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانا، اور تیسر بے آخرت کی زندگی کو اور اس میں ہونے والے جزاء وسز اکو مانا، اسلام میں عقیدے کی فدکورہ بنیادوں کو مانے پران کے تحت ہدایت کردہ احکام پر ممل کی مطابق ہونے پر قابل قبول ہوں محے، گرنا ہے، یہا حکام انہی بنیادوں کے مطابق ہونے پر قابل قبول ہوں محے، آخرت کی جزاوس انہی کے مطابق ہوگی۔

لہذا ہرمسلمان کو ان نہ کورہ اصولوں کو جانا اور اپنے انمال و اخلاق کے لیے ضروری ہے، اسلام کے عقیدہ بہی بنیادی عناصر ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسلام جس سے واقفیت ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کاعمل قیامت جس سے واقفیت ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کاعمل قیامت میں اسلامی عمل کے طور پر قبول کیا جاسکے، شریعت اسلامی کے ان بنیادی احکام کو جاننے کے لیے مختلف زبانوں میں متعدد کتا ہیں تھنان سے محفوظ تاکہ مسلمان ان سے تاواقفیت کے بناء پر آخرت میں نقصان سے محفوظ تاکہ مسلمان ان سے تاواقفیت کے بناء پر آخرت میں نقصان سے محفوظ تاکہ مسلمان ان سے تاواقفیت کے بناء پر آخرت میں نقصان سے محفوظ تاکہ مسلمان ان سے تاواقفیت کے بناء پر آخرت میں نقصان سے محفوظ تاکہ مسلمان کی جن اور متعدد و قبع کتابوں کے مصنف مولوی سید بلال عبدالی حنی نے یہ کتاب تیار کردی ہے، جو مختمر ہونے کے ساتھ اس پر جزائے والے موضوع پر شافی وکافی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر جزائے موضوع پر شافی وکافی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر جزائے خبر عطافر مائے اور اس کوافا دیت عامہ کا ذریعہ بنائے۔

محمد دالع حسنى ندوي

<del>ଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊ</del>

#### بيني لينوال مُزال المعرال المعرال المعراب

#### يبش لفظ

وفات ہےتقریاً ایک سال پہلے کی بات ہے راقم کے مربی، برادر اكبرمولانا سيدعبدالله حنى ندوى رحمة الله عليه في ايك دن فرمايا كه "تقوية الایمان" بی کے طرز برضرورت ہے کہ نے اسلوب میں ایک کتاب تیار کی جائے ،تم اگر بیکام کرڈ الو بہتر ہے ، غالبًا اسی روز یا دو ایک روز کے بعد راقم نے بیکام شروع کیا،اورعقیدہ تو حید پر بڑا حصہ اس وقت تیار ہو گیا،اس کے بعد برادر صاحب مخدوم ومعظم كى بارى كاسلسله شروع موا اوران كى وفات ہوتی، بیکام دوسری مصروفیات کی دجہ سے آھے نہ بردھ سکا، جتنا ہوگیا تھا وہ مركز الامام ابي الحن، دارعرفات كيرجمان "بيام عرفات" من شاتع مونا شروع ہوا ہمتعدد حضرات نے اس کی ضرورت کا احساس دلایا ہتو اس کی تحیل گا کا خیال پیدا ہوا ، اور عقید ہ رسالت ، عقید ہ آخرت اور دوسرے اہم عقائد ہر گا مضامین تیار کئے مجے ، اس طرح میخضر کتاب قارئین کے سامنے ہے۔ عقیدہ توحید کے باب میں بنیادی طور پر حضرت شاہ اساعیل شہیدگی كتاب "تقوية الايمان" پيش نظر ربى، اور عقيدة آخرت كے باب ميں 🕻 خاص طور پر علامہ سید سلیمان ندوی کی ' سیرۃ النبی ، جلد جہارم و پنجم'' سے 🖁

استفادہ کیا حمیا ہے،عقیدہ رسالت کی تفصیلات مرتب ہیں مل سکیں ، ان کو این طور پرتر تیب دینے کی کوشش کی گئے۔ کتاب کا موضوع علم کلام ہرگزنہیں ہے، بلکہ بیسادہ زبان میں کتاب کا موضوع علم کلام ہر گزنہیں ہے، بلکہ بیسادہ زبان میں اللہ عقائد کو بیش کرنہیں ہے۔ عقائد کو بیش کرنے کے ایک کوشش ہے، جس کی ضرورت حالات کو دیکھ کر عرصه سے محسوس کی جارہی تھی ، دلائل قرآن مجید، اورا حادیث تیج سے دینے کااہتمام کیا حمیا ہے۔ عم مخدوم ومعظم حصرت مولا ناسيد محدرا بع حسني ندوى دامت بركاحهم كا مقدمہ کتاب کے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے، اللہ تعالی حضرت والا کے سامیہ عاطفت کوصحت و عافیت کے ساتھ تا دیر سلامت رکھے، بڑی حد تک كميوزيك اور يورى طرح مراجعت كاكام عزيز القدر مولوى محد ارمغان ان کامشکور اور ان کامشکور اور ان کامشکور اور ان کے لیے دعا کو ہے، طباعت حسب معمول عزيز القدر مولوي محمنفيس خال سلمه كي مكراني مين

ہوئی، راقم ان کا بھی شکر گزار ہے، اور جوحضرات بھی کسی بھی حیثیت سے اس کی طباعت واشاعت میں شریک رہے ہیں ، راقم ان سب کاشکر بیادا كرتا ہے، الله تعالى ان سب كوجزائے خيرعطا فرمائے ، اوراس كاوش كواجي ﴿ بِارِگاہ عالیہ میں قبول فر ما کر اس گنہگار کے لیے ، اس کے والدین کے لیے اور برادرا كررك ليے خاص طور برصدقہ جاربيفر مائے۔ آمين

بلال عبدالحي حشي ندوي

9ر۵رلا ۱۳۳۳ما ۵

#### ينيب ليلوال مُنالِحت مِ

### ایمان کیاہے؟

ایمان کہتے ہیں یفین کرنے اور مانے کو، ایمان کن چیزوں برلانا ہاس کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاوموتا ع ﴿ آمَنَ الرُّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَ الآيِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقِي بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُواُ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا غُفُرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥) (جو کھے رسول بران کے رب کی طرف سے اتارا میارسول مجی اس برایمان لائے اورمسلمان بھی اسب کے سب اللہ برایمان لائے اوراس کے فرشتوں بر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں بر، ہم اس کے رسولوں میں (ایمان کے اعتبارے) فرق مبیں کرتے اور انھوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی ،اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری بی طرف لوٹناہے)

ای سورہ میں دوسری جگہ ارشادہوتا ہے ﴿ لَيُسسَ الْبِرُّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيُّن ﴾ (البقرة:۷۷۷) ( نیکی منہیں ہے کہتم اینے چہروں کومشرق یا مغرب کی طرف کرلو بلكهاصل يكى تواس كى ہے جوايمان لائے الله براور آخرت كے دن براور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر) سوره نساء من بھی ان بی عقائد کی تعلیم ہے ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُ وأَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَامِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوُم الآخِر فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّالًا بَعِيداله (النسأ:١٣٦) ﴿ (اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس تے اپنے رسول پراتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری یقین پی اس کے ایک اتاری یقین پیدا کرواور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیدا کرواور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیدا رسولوں اور آخرت کے دن کونہ مانا وہ دور جا بھٹکا) سورہ نساء کی اس آبیت 🖁 میں بیہ وضاحت بھی ہوگئی کہ اگر کوئی ان چیزوں میں ہے کسی قتم کا بھی 🖁 🕻 انکارکرتا ہے تو وہ کھلا ہوا گمراہ ہے) الله کے رسول ملی لا سے جب حضرت جبرتیل علیہ السلام نے 🖁

ایمان کے بارے بیل سوال کیاتو آپ سیالی نے فرمایا: "أن توسوس ایمان کے بارے بیل سوال کیاتو آپ سیالی نے فرمایا: "أن توسوس بالله و ملات کته و کتبه و رسله و الیوم الآخر و القدر خیره و شره " (الله پر ایمان لاو اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن اور تقدیم پر ایمان لاو) یمی تر تیب و تفصیل ایمان مفصل میں بھی بیان کی گئی ہے، ایمانیات کے ای سلسلہ کوعقا تد بھی کہتے ہیں۔ اسلام ہیں عقا تد کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے، عقا تدا کر درست نہ ہوں تو ہوے ہوے کام بے حیثیت ہوکررہ جاتے ہیں، اور آ دمی مسلمان

ہوں تو ہدے بدے کام بے حیثیت ہوکررہ جاتے ہیں، اور آ دمی مسلمان باتی نہیں رہ جاتا، عقائد میں بھی سب سے اہم اور بنیا دی عقیدہ تو حید کا ہے، باتی عقائداسی عقیدہ تو حید سے نکلتے ہیں، عقیدہ تو حید کی در تھی سے بقیہ عقائد کی در تھی بھی آسان ہوجاتی ہے۔

## التديرايمان

الله پریقین اوراس کواس طرح مانتا جیسا کہ اس کے بارے میں اس گی اللہ پریقین اور اس کواس کے بیں ہے اللہ کی آخری اور مکمل کی استیاں کہتے ہیں ، قر آن مجید اللہ کی آخری اور مکمل کی اللہ کا اللہ کی اور مکمل کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا الله يريقين اوراس كواس طرح ماننا جيسا كهاس كے بارے ميں اس كتاب ہے،جس ميں الله كى صفات بيان كى تئى بيں، جب اس كى صفات بیان کی جاتی ہیں تو قرآن مجیدان کو کھول کھول کربیان کرتا ہے، سورہ حشر كَ آخرى آيتين اس كى تعلى مثال بين ، ارشاد بوتا ہے ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا ﴿ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيُبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمِ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُلُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤُمِنُ الْمُهَيَمِنُ الْعَزِيْزُ الُحَبَّارُ الْـمُتَكِّبُرُ سُبُحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشُركُونَ،هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِءُ المُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء النُحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمَ ﴾ (الحشر: ٢٢-٢٤) (وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی عیادت کے لائق نہیں، ہر پوشیدہ اورظاہر کا جاننے والا ہے، وہی رحمٰن ورجیم ہے اللہ وہی اللہ ہے جس کے سوا

🖔 کوئی عبادت کے لائق تہیں، جو بادشاہ ہے، یاک ہے، سلامتی ہی سلامتی الله المن عطافر مانے والا ہے، سب كائكهبان ہے، غالب ہے، زبر دست ہے، بردائی کامالک ہے، اللہ کی ذات ان کے برطرح کے شرک سے پاک ہے کہ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، شکل عطا فرمانے والا ہے،اس کے اجھے اچھے نام ہیں، اس کی تبیع میں لگے ہیں جو مجى آسانوں اور زمین میں ہیں اور وہی غالب ہے حکمت رکھتا ہے) اور جب اس کی تنزیه کاموقع ہوتا ہے تو اس کو بالکل دوٹوک الفاظ میں بیان کردیا جاتا ہے، اور بات صاف کردی جاتی ہے کہ ولئے۔۔۔۔ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيرِ ﴾ (الشورى: ١١) (اس جيبا کوئي نہيں اور وہ خوب سنتا خوب ديڪتا ہے) وہ اپنی ذات وصفات میں میکا وتنہا ہے، کوئی اس کے جیسانہیں، ﴾ یہی تو حید کا عقیدہ ہے، جو ایمانیات کے باب میں بنیا دی حیثیت رکھتا ہے، آمے صفحات میں اس کی توضیح وتشریح پیش کی جارہی ہے۔

عقيرة توحير

توحید کہتے ہیں ایک مانے کو ،اس کا تعلق اللہ تعالی کی ذات وصفات ہے ،کہ ان تمام وصفات ہے کہ ان تمام وصفات ہے ،وہ وصفات ہے ،وہ وصفات ہے ہوں کا ایک پیدا کرنے والا ہے ،سارانظام اس کے ہاتھ میں ہے ،وہ وصف میں ہے ،وہ وصف میں ہے ،وہ وصف میں ہے ،وہ وصف میں ہے ، وہ وصف میں ہے ، وہ وصفات ہے ، وہ وصفات ہے ، وہ وصفات ہے ، وہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے ، وہ وہ ہوں کے ہاتھ میں ہے ، وہ وہ ہوں کی اس کے ہاتھ میں ہے ، وہ وہ ہوں کی کے ہاتھ میں ہے ، وہ وہ ہوں کی کے ہاتھ میں ہے ، وہ وہ ہوں کی کے ہاتھ میں ہے ، وہ وہ ہوں کے ہاتھ میں ہوں کی کے ہاتھ کے ہاتھ ہے کہ انسان کی کے ہاتھ میں ہوں کی کے ہوئی کی کے ہو کی کے ہوں کی کے ہوئی کی کے ہوں کی کے ہوں کی کے ہوئی کی کے ہوئی کے ہوئی کے ہو

جس طرر حابتا ہان میں تفرف فرماتا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں،ان نامول سے اس کو یکارا جائے اور صرف اس کی بندگی کی جائے، عبادت کے سارے اعمال ای کے ساتھ خاص ہیں بھی کوعیادت میں اس كے ساتھ شريك نه كياجائے ، صرف اس كے آ محرم جھكاياجائے اور ای کومشکل کشااور قاصی الحاجات سمجھا جائے۔ الله تعالی نے دنیا بنائی ،اوراس میں انسان کوآبا دفر مایا ،حضرت آ دم سب سے پہلے انسان ہیں جن کوان کی بیوی حضرت حوا کے ساتھ دنیا میں آسان سے اتارا گیا، اور بیر کہہ دیا گیا گہم اور تمہاری اولا و جب تک ایک الله کومانتی رہے گی ،اسی کی عبادت کرتی رہے گی ،اوراس کے بتائے ہوئے طریقہ برچلتی رہے گی، اس وفت تک وہ کامیاب ہوتی رہے گی ﴿ ،اور جب وہ اس راستہ سے بٹے گی ،اللہ کے علاوہ دوسروں کو بوجنے لگے محى تواس كالمهكانه جبنم موكابه شیطان جوانسان کا دشمن ازلی ہے، اس نے اللہ سے پہلے ہی دن اجازت کے لی کہ میں انسان کو بہکاؤں گااوراس کوغلط راستہ پر ڈالنے کی 🖁 مرمكن كوشش كرول كا۔ الله نے فرمایا كه جا ،ابن سب تدبير كر،ليكن میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا،اس دن سے شیطان کی سے برسی کوشش یمی ہے کہ وہ انسان کوشرک میں مبتلا کر کے ایک

اللہ کی بندگی سے ہٹادے، اس لیے کہ یہی انسان کی سب سے برو ک محمرای ہے کہ وہ اسینے پیدا کرنے والے کے حق کو بھول جائے ،اورشرک و کفر میں مبتلا ہوکراس کے نتیجہ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا کندہ ہے۔ الله کا انسان بربیر بردافضل ہے کہ اس نے ہمیشہ بندوں کو بھی راستہ يرلانے كے ليے اور ايك الله كى بندكى ميں داخل كرنے كے ليے ہر دور ﴾ ميں رسول بيسيع، بررسول كى دعوت يهي كام السكت مِنَ إليهِ غَيْرُه ﴾ (الأعراف: ٩٥) (اس ايك الله كعلاوه تمهاراكوتي معبوديس) ان رسولوں میں سب سے آخری او رسب سے افضل رسول حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کوساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے في بعيجا كيا، جس وقت آب صلى الله عليه وسلم تشريف لائه ال وقت مشركين مكهابيك الله كومانية تويتضليكن اس كےساتھ سيكڑوں خداؤں كو شریک کرتے تھے،ان کے لیے بندگی کےاعمال بجالاتے،اورنذرونیاز گذارتے، آنحضور صلی الله علیه وسلم نے ہرشرک کی نفی فرمائی ، اوراس کو 🌋 ب سے بڑا گناہ قرار دیا، اور قرآن مجید میں صاف صاف اعلان كروياً كَيا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن الْ يَشَاءُ ﴾ (النساء:١١٦) (اللہ اس کومعاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور

اس کےعلاوہ جس کو جاہے گامعاف فرمادے گا)۔ أتخضور صلى الله عليه وسلم كى بعثت كالصل مقصد توحيد كى دعوت دينا تفااورتو حيد كے سلسله كي غلط فهميوں كودور كرنا تفاء آپ صلى الله عليه وسلم نے نسی ز مانہ میں شرک کے ساتھ مفاہمت گوارہ نہ فر مائی ،مشرکین مکہ کہتے ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تفی چھوڑ دیں تو ہماری ساری وشمنی ختم ہوجائے گی ،ہم آپ کی ہربات ماننے کو تیار ہیں۔آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں تو فقٹ نہیں فر مایا اور ساری زندگی تو حید کی حقیقت بیان فرماتے رہے اور خدااور بندہ کا فرق واضح فرماتے رہے۔ خودآ تخضور صلی الله علیه وسلم کو جب این ذات اقدس کے بارے میں بیخوف ہوا کہ ہیں امت آپ کوای طرح خدائی کا درجہ نہ دے دے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو آپ صلى الله عليه وسلم نعلى الاعلان بيربات فرمائي: "لا تبطروني كمااطرت النصاري ابن مريم فانما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله" (١) (مجھےاس طرح آگے نہ بڑھاؤجس طرح نصاریٰ نے عیسی بن مريم كے ساتھ كيا ميقيناً ميں الله كابنده اوراس كارسول موں توتم كهوكه الله (۱)صحیح البخاری:۵ ۲ ۹ ۳

کے بندے اور رسول ہیں) اوروفات سے پہلے زبان مبارک سے بیکمات جاری ہوئے: لعن الله اليهود والنصاري اتخذواقبور انبيائهم (الله تعالی یہودونصاری پر لعنت کرے، انہوں نے اسے نبیوں کی قبروں کوسجدہ گاہ بنالیا) التخضور ملى التدعليه وسلم نے كس طرح تو حيد كوصاف صاف بيان فرمایا؛ اس کے لیے پہلے مشرکین مکہ کے عقیدہ کو مجھنا ہوگا، اوران کے شرک ربید میں ۔۔۔ بین ہے ، بین میں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فر مائی، ﴿
اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فر مائی، ﴿ پھر قرآن مجیدا دراجا دیث نبویہ کی روشنی میں تو حید کی حقیقت واضح ہوگی۔ شركين مكه كےعقا كداورتو حيد ربوبيت أنحضور صلی الله علیه وسلم کی بعثت اگر چه عالمی اورابدی ہے، تا ہم ﴿ آپ صلی الله علیه وسلم کے اولین مخاطب اہل مکہ ہے، آپ صلی الله علیه وسلم نے جبان کے سامنے دعوت تو حید پیش کی ،تو انہوں نے صاف کہا 🖁 که ہم عیادت کا اصل محور اللہ کی ذات ہی کو مجھتے ہیں، البتہ دوسروں کی 🌋 عبادت ہم اس کیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کردیں ، قرآن (۱) صحیح البخاری: ۱۳۳۰

مجيد ميں ان کی اس بات کا تذکره موجود ہے:﴿ مَسا نَسعُبُ دُهُ مُهُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾ (الزمر:٣) (جمان كى بندگى اس ليے كرتے ہیں تا کہ رہمیں اللہ ہے مرتبہ میں قریب کر دیں )۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کوخدا مجھتے تھے، اوراس کی ر بو بیت کو مانتے تھے ،لیکن عبادت میں وہ اور وں کو بھی شریک کرتے تھے اس کی بھی تاریخ ہمیں ایک سیج حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ جن بتوں (ود،سواع، یغوث، یعوق،اورنسر) کو بوجتے تھے،ان کے ہارے 🌯 ﴾ میں حدیث میں ہے کہ بیرسب تو م نوٹے کے نیک لوگ تھے ،جب بہ وفات یا گئے تو شیطان نے لوگوں کو بیہ بات سمجھائی کہ بہصالح لوگ جس 🌯 جگہ بیٹھتے تتھے وہاں پتحرنصب کرو،اوراس پتحرکوان کے نام سے پکارو،تو 🎇 انہوں نے ایبا ہی کیا، پھر جب بیلوگ بھی مر گئے ،اوران سے علم اٹھ گیا ' توان کی اولا دینے ان پھروں اور یا دگاروں کی پرستش شروع کردی۔(۱) یہ بت پرستی کی تاریخ ہے، مگر اس بت پرستی کے ساتھ وہ یقین ﴿ رکھتے کہ اللہ ہی زمین وآسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اصل اختیار وتصرف اسی کے قبضہ میں ہے،ان کےاس عقیدہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ﴿ قُلَ لَمَنِ الْأَرُضُ وَمَن فِيُهَا إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ \_سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ

(١)صحيح البخارى: ١ ٩ ٩

أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ـ قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبُع وَرَبُّ الْعَرُشِ الُـعَ ظِيُم \_سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ \_قُلُ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ أَ شَىء وَهُـوَ يُحيُرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ \_ سَيَقُولُونَ إِ ﴿ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسَحَرُونَ ﴾ (مؤمنون: ۲۵-۸۸) ( یو چھنے کہ زمین اور زمین میں جو پچھ ہے وہ کس کا ہے (بتا ؤ) اگرتم ﴾ علم رکھتے ہو؟ وہ حجٹ بہی کہیں گے کہ اللہ کا ، پھر بھی تم دھیان ہیں رکھتے ﴿ ﴾ \_ یو جھے ساتوں آسانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً یہی کہیں ﴿ آ مے کہ اللہ کے ہیں۔ کہیے پھر بھی تم ڈرنہیں رکھتے؟ یو چھئے ہر چیز کی ﴾ با دشاہت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں 🖁 کوئی پناہ نہیں دے سکتا (بتاؤ) اگرتم جانتے ہو؟ وہ فوراً یہی کہیں گے کہ 🖁 الله كم باته ميں \_آپ كهدو يجينو كہاں كاجادوتم يرچل جاتا ہے؟!) اسی کا متیجہ تھا کہ جب وہ کسی سخت مصیبت میں گھر جاتے تو بے ساختة الله بي كويكارت بهرجب مصيبت سے چھٹی مل جاتی تو دوسرول كی ی رستش کرنے لکتے ، قرآن مجید میں ان کے اس طرز عمل کا ذکر بھی موجود ب ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمُ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيْحِ طَيَّبَةٍ وَفَرِحُواً بِهَا جَاءِ تُهَا رِيُحٌ عَاصِفٌ وَجَاءِ هُمُ الْمَوُجُ مِن كُلِّ مَكَان وَظَنُّواُ أَنَّهُمُ أَحِيُطُ بِهِمُ دَعَوا اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنَ أَنحَيْتَنَا مِنُ

هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيُنِ ﴾

(یونس: ۲۲) هُمذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِیُن ﴾

(یہاں تک کہتم جب سی میں (سوار) ہوتے ہواورخوشگوار ہوا کے ذریعہ وہ اوگوں کو لے کرچلتی ہیں اورلوگ اس میں مگن ہوجاتے ہیں تو ایک شخت آندھی ان کوآلیتی ہے اور ہر طرف سے موجیس ان پراٹھتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس میں گھر گئے تو بندگی میں یکسوہوکر وہ اللہ کو پکارنے تی گیار نے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچالیا تو ہم ضرورشکر بجالانے پکار نے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچالیا تو ہم ضرورشکر بجالانے پالوں میں ہوں گے ۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کورب مانتے تھے اور ہوئی وہ حد تک' تو حید ربوبیت' کے قائل تھے، مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عباوت کرتے تھے، اور ان کے لیے نذر و نیاز گذارتے تھے، اور اس کو قرب اللی کا ذریعہ بھتے تھے، اس لیے ان کو'' مشرک' قرار دیا گیا، یہ چیز اصطلاح میں شہر ک فسی الا بوجیت یا "شہر ک فسی الدعبادة" ہے، یعنی الوہیت یا میں شرک کہلاتی ہے، جبکہ تو حید کے لیے ضروری ہے کہ ربوبیت میں بھی تو حید ہو، اور صفات میں بھی تو حید کے میادت میں بھی تو حید کی میں تو حید کے ساتھ ساتھ الوہیت میں بھی تو حید ہو، اور صفات میں بھی تو حید گی ہو، آگے تو حید الوہیت اور تو حید صفات کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

#### <u>ۗ توحيرالوہيت</u>

﴾ عبادت اوراس کی تمام قسموں کو صرف اللہ کے لیے ہی خاکص کرلیا ﴿ جائے، مثلاً دعا، نذر، قربانی، خضوع وتذلل تعظیم کے وہ کام جوصرف الله ے لیے درست ہیں، مثلاً سجدہ، رکوع وغیرہ، حاصل بیر کہ عیادت کی ساری قتمیں ظاہری ہوں یا باطنی صرف اللہ کے لیے خاص کر لی جا کیں ، أ ان میں کسی کوبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے ،خواہ وہ نبی ہویا فرشتہ ، ولی ہویا شہید، یمی وہ توحید ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی ان آیات میں کیا كَيَاحِ ﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ ﴾ (الفاتحة:٣)(اےاللہ) ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور جھ ہی سے مدوجا ہے ہیں ) ﴿ فَاعُبُدُهُ وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ﴾ (حود: ١٢٣) (توآب اى كى بندگی میں گئے رہیں اور ای بربھروسہ رھیں) ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبرُ لِعِبَادَتِهِ هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ (مريم: ٦٥) (وه آسانون اورزيمن كا اور دونوں کے درمیان جو بھی ہے ان سب کا رب ہے تو آب اس کی بندگی کریں اوراس کی بندگی میں لگےرہیں ، کیااس نام کا اور بھی کوئی ہے جس ہے آپ واقف ہیں) "اله" كہتے ہيں اس كوجوعبادت كے لائق مومشركين مكه چونكه الله کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے تھے،اس کیے انہوں نے متعدد معبود

بنالیے تھے، ایک "الہ" کا ان کے یہاں تصور ہی نہیں رہ میا تھا، ای لیے جب آنحضور ملالا نے صرف ایک ہی رب کی عبادت کی وعوت پیش کی ایک ہی رب کی عبادت کی وعوت پیش کی ایک ہیں ہے ۔ توان كوبر اتعجب موارقرآن مجيدني اس كويون فقل كياب: ﴿ أَجَعَلَ الْمَالِهَةَ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُمَابٌ ﴾ (ص:٥) (انہوں نے اینے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبودر ہے دیا واقعی ہے بہت ہی عجیب بات ہے) اب ان دونوں باتوں کو شخصنے کی ضرورت ہے، اویر گذر چکا ہے کہ وه رب کوایک مانتے تھے، ادرای کو اصلاً خالق و مالک سمجھتے تھے،لیکن عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، اور تعددالہ کے قائل تھے، عبادت میں شرک کی وجہ ہے ان کومشرک گردانا گیا، اور آنخضرت میں اللہ في الن كوتو حيد عبادت وتو حيد الوجيت كي دعوت دى، اور فرمايا: "قولوا لا اله الا الله تفلحوا"(١) ( مان لوكه الله كے سواكوئي معبود نہيں كامياب ہوجاؤ كے ) معبود کہتے ہی اس کو ہیں جس کی عبادت کی جائے ،قر آن مجید میں جابجاشرك كى اس متم كى تَحْ كَنى كى كَيْ بِهِ ﴿ وَإِلَهُ مُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَّا إِلَهَ الله هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة: ١٦٣)

مند احمد بن حنبل: ۲۹٥۲۰

﴿ وَمَن يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المومنون: ١١٧)

(اورجوبھی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، کا فر پر ہر کر ہر کر کا میاب نہیں ہو سکتے )

مشرکین عرب اللہ تعالی کے وجودکو مانتے تھے، زمین وآسان کا مالک و خالق ای کوردانے تھے، مشکل کے دفت میں ای کو پکارتے تھے، اس کو اپنا رب بیجھتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو اللہ تعالی نے مشرک قرار دیا، اور آنخفرت مراب کے دوہ اللہ کو خالق و ما لک مانے کے باوجود درمیانی اس کی وجہ صرف بیہ کہ وہ اللہ کو خالق و ما لک مانے کے باوجود درمیانی واسطوں کے اس طور پر قائل تھے کہ ان کی اور نذر و نیاز کرنے اور وہ اعمال جو در حقیقت اعمال عبادت ہیں، ان اعمال میں وہ درمیانی واسطوں کو شریک کرلیا کرتے تھے، ان کو اس شرک سے روکا گیا ہے اور ماف صاف و مورد کا گیا ہے اور ماف صاف و مورد کا گیا ہے اور ماف صاف دعوت تو حید دی گی ہوائی آنے ذک نیا ایک الکے کتاب بالحق ماف ماف دعوت تو حید دی گی ہوائی آنے ذک نیا ایک الکے کتاب بالکے گ

(ہم نے ٹھیک ٹھیک کتاب آپ پراتاری ہے دین کوای کے لیے 🐇 خالص کر کے اس کی عبادت کرتے رہے ) انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس کو قرآن مجید نے مقل کیا ہے: انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس کو قرآن مجید نے تقل کیا ہے: ﴿
عُبُدُهُمُ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾
(الزمر:٣) ﴿
اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ زُلُفَى ﴾
(ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تا کہ وہ ہم کوخدا ﴿ ﴿مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾ سے قریب کردیں) یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں پیفر مایا، ﴿وَ مَا ﴿ يُؤُمِنُ أَكُثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشُركُونَ ﴾ (يوسف:١٠٦) (ان میں اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کوشریک کرتے ہیں) مشركين عرب اعمال عبادت ميں غيروں كوشر يك كرتے ہتھے اور کہتے تھے کہ شرک نہیں ہے، بیشرک اس صورت میں ہوگا جب ہم غیروں 🆁 کوخالق و ما لک بھی مجھیں،مندرجہ بالا آیات میں اس کی پُرز ورتر دید کی 🌋 گئی ہے اور اس کوعین شرک قرار دیا گیا ہے، آگے اعمالِ عبادت کو قدرے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ عبادت کے اعمال میں مجدہ اس کا بڑا مظہر ہے، بیصرف اللہ کے

نَهورج كوسجده كرواورنه جاندكو،اورسجده اللدكوكروجس نے ان كو بيدا كيا، اگرتم اى كى بندگى كرتے ہو)

ايك حديث شمل آتا مه كد "وعن قيس بن سعد بن عبادة الانصاري قال: أتبت الحيرة فرأيتهم يسحدون لمرزبان لهم، فقلت: لرسول الله أحق أن يسحدوا له، فأتبت رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله من الحيرة فرايتهم يسحدون لمرزبان لهم، فأنت أحق أن يسحد لك، فقال لي: أرايت لو مررت بقبري اكنت تسحد له ؟ فقلت: لا، فقال: لا تفعلوا "(١)

"دمیں جیرہ کیا وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چودھری کو سجدہ کرتے ہیں تو میں رسول میرالانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، میں جیرہ کمیا تو وہاں ویکھا کہ وہ لوگ اپنے چودھری کوسجدہ کرتے ہیں تو آپ میرالانا اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ میرالانا کوسجدہ کیا جائے تو آپ میرالانا نے جھے سے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگرتم میری جائے تو آپ میرالانا نے جھے سے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگرتم میری

(۱)أبو داؤد:۲۱٤۲

ullet

قبر کے پاس سے گذروتو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ تو میں کہا: نہیں ۔ تو آپ ملی شخص نے فرمایا: توابیانه کرو''۔ بہت سے ذہنوں میں بیہ بات آتی ہے کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرك موتا تو الله تعالى حضرت آدم عليه السلام كوفرشتول يصحيده نه کراتے اور اس طرح حضرت لیقوٹ اور ان کے بیٹے حضرت پوسف کے آگے سجدہ میں نہ گر جاتے ، بیا یک شیطانی وسوسہ ہے، گذشتہ حضرات انبیاء کی شریعتیں الگتھیں ، بیامت صرف حضرت محمد میں اللہ کی شریعت کی پابند ہے، حضرت آ دم کی شریعت میں بھائی بہن کی شادی حائز تھی، حضرت يعقوب اورحضرت يوسف كي شريعت كيعض الگ احكام تھ، ان کے یہاں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی لیکن اس شریعت میں اللہ کے علاوہ کی کے لیے سجدہ کی اجازت نہیں ہے، جبیبا کہاویر آیت اور حدیث گذر چکی ہے، جو چیزیں شریعت محمدی میں ممنوع اور حرام ہیں دوسری 🐇 سابقہ شریعتوں سے استدلال کرکے ان برعمل کرتا تھلی مراہی ہے اور ہمارے نبی میداللہ کی حق تلقی ہے۔ آنخضور ملاللم نے وفات سے دوتین روزیہلے میہ بات فرمائی تھی: "لعن الله اليهود و النصاري اتخذوا قبور انبياء هم مساجد" (١) آپ میران کی اخیر میں یہ بات صراحت سے اس کیے فرمائی کہ کہیں آنحضور میران کی قبر اطہر کے ساتھ آپ میران کی استی وہی کام نہ کرنے لکیں جودوسری امتوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا۔

ظاہر ہے جب حضور اقدس میران کی قبر اطہر کے سامنے مجدہ ناجا کز ہے تو کسی اور ولی کی قبر پر مجدہ کرنا کہاں جا تز ہوسکتا ہے، یہ شرکانہ کل جو لعنت کا مستی ہے، آج امت کا ایک طبقہ اس میں مبتلا ہے اور وہ اللہ کی اور اللہ کی ملی نافر مانی کررہا ہے۔

جس طرح قبر کوسجدہ کرناممل شرک ہے اس طرح کسی زندہ انسان کو یا کسی بھی دوسری چیز کوسجدہ کرناشرک کاممل ہے، یہ شرکا ندر سم بھی بعض علاقوں میں پیدا ہوگئ ہے کہ لوگ اپنے پیر کوسجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے والے کا بھی ایمان جاتا ہے اور سجدہ کرانے والے کا بھی ، اس لیے کہ یہ عمل عبادت ہے اور سی عبادت کا ممل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے یہ شرک فی الالو ہیت ہے، جس کو مثانے کے لیے آسخو مور مور اللہ کے اس دنیا میں تشریف لائے ، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ تعظیم سے لیے ، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ تعظیم سے لیے ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخو و مور مور اللہ سے لیے نہیں بلکہ تعظیم سے لیے ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخو و مور مور اللہ اللہ کے مور مور اللہ اللہ کے اس دنیا میں بلکہ تعظیم سے لیے ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخو و مور اللہ اللہ کے دور مور اللہ اللہ کے اس کی اس بلکہ تعظیم سے لیے ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخو مور مور اللہ اللہ کے اس بلکہ تعظیم سے لیے ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخو مور مور اللہ اللہ کے اس بلکہ تعظیم سے لیے ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخو مور مور اللہ اللہ کی تعلق کی کے اس بلے تو اس کی کو اس بیا میں بلکہ تعظیم سے لیے ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخو مور مور اللہ اللہ کی تعلق کو اس بیا میں بلکہ تعظیم سے لیے ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسخو مور مور اللہ اللہ کی تو اس کی تو اس کیا جو اس کی تو اس کی تو اس کیا تو اس کی تو ت

برا ھے کرمخلوق میں کون عظمت والا ہوسکتا ہے مگر خود آپ میلیاتیا نے تی ہے ﷺ امت کواس ہے منع فرمایا جیسا کہ اوپر حدیث میں گذر چکا، وہاں جس ﴿ سجدہ کا ذکر تھا وہ مجدہ تعظیمی ہی تھا مگر اس ہے امت کوروک دیا گیا، اسی ﴿
لیے بوری امت اس پر متفق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسی بھی ﴿ نوعیت کاسجدہ جائز نہیں ہے اور بیمشر کا نہل ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ (الحن:١٨) (اور بیہ کہ تجدےسب اللہ ہی کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت نکارو)۔ سجدہ کے علاوہ کسی کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں ،ایک حدیث میں آنخضرت میں اللے نے فرمایا "من سرہ أن يتجبل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار" (١) (جس کو بیہ اچھا لگتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے تصویر کی طرح کھڑے رہیں وہ اپناٹھ کا ناجہتم میں بنالے ) أيخضرت مدرين كوتو بيابهي پيند نه تقا كه آپ مدريلامجلس مير امتیازی مقام پرتشریف فرما ہوں ،آپ میلاللم کامعمول تھا کہ آپ میلاللم تشریف فرماہوجاتے اور صحابہ آپ مسلالیا ان کے اردگر دحلقہ بنا لیتے۔ سنن الترمذي: ۲۹۷۹

دعائجی خالص عبادت کاعمل ہےاوراللہ کے ساتھ خاص ہے، آگر تسى اور سے دعا كى جاتى ہے توبيشرك ہے،اس سے بل آيت ميں صاف صاف كُرْرِ جِكَا بِكُه ﴿ فَلَا تَدُعُو امْعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (الحن:١٨) (بس الله کے ساتھ کسی کومت بکارو)،آیت میں پیربات بھی صاف ہوگئی کہ اگر کوئی اللہ ہی ہے دعا کرتا ہے،ضرورت کے وقت اس کو بکارتا ہے گربھی بھی کسی نبی یا ولی کوجھی اس میں شریک کر لیتا ہے اور ان سے دعا نے لگتا ہے تو میمی شرک ہے اور اللہ نے اس سے بھی منع فر مایا۔ موجودہ زمانہ کےمشرکانہ اعمال میں بیمل بھی ہے کہلوگ قبروں ﴿ کے باس جاکران سے دعائیں کرتے ہیں، کسی صاحب قبر سے اولاد ما تککتے ہیں،کسی سے روزی ما تکتے اوراینی دوسری ضرورتیں ما تکتے ہیں اور 🖁 سمجھتے ہیں کہ بیہ ہمارا کام بنادیں گے، بیسب مشرکانہ کام ہیں، بہت سے و لوگ رسول الله مذالل سے دعا تیں کرتے ہیں اور آپ کو' قاضی الحاجات' سبحصتے ہیں، یہ بھی شرک کاعمل ہے، دعاان اعمال میں سے ہے جو خالص الله کے لیے ہیں،متعدد آیتوں میں اللہ نے صاف صاف فرمادیا ہے کہ دعا ﴿ صرف ای سے ماتکو مضرورت کے وقت صرف ای کو پکارو ، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَلاَ تَدُعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ﴾ (يونس:١٠٦)

(اوراللہ کےعلاوہ کسی کوبھی مت یکاروجونہ تہمیں نفع پہنچا سکتا ہے اورنہ مہیں نقصان پہنچا سکتا ہے)۔ ايك جكمارا المادي (والله يُن تَدُعُون مِن دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن قِسطُ مِيُرِ ١٨ إِن تَدُعُوهُمُ لَا يَسُمَعُوا دُعَاء كُمُ وَلَوُ سَمِعُوا مَا اسُتَحَابُوا لَكُمُ وَيَوُمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُكِكُمُ وَلَا يُنْبُقُكَ مِثُلُ (فاطر:۱۳-۱۶) (اور جن کوتم اس کے علاوہ بکارتے ہو وہ ؟ مختصلی کے ایک روش 🌋 کے بھی مالک نہیں ،اگرتم انہیں ایکاروتو وہ تمہاری دعاس نہیں سکتے اوراگر ﴿ س بھی لیں تو تمہاری بات یوری نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن وہ خود 🤹 تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور آپ کو اس بتانے والے کی طرح کوئی بتانہیں سکتا)۔ جن اولیاءاللہ سے یا نبیوں سے دعا ئیں کی گئیں اول تو وہ ضرورت و میں دعا کر سکتے، دوسرے وہ قیامت میں دعا کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے کہ بیسب ان کی خودساختہ باتیں ہیں ہم نے ان کو 🐇 🤻 اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ا يك جكدار شادر باني ہے: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِـمَّن يَدُعُو مِن دُونِ اللُّهِ مَن لَّا يَسُتَحِيُبُ لَـهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمُ عَن دُعَائِهِمُ ﴿

غَافِلُونَ ﴾ (احقاف:٥) (اوراس سے بر حکر مراه کون ہوگا جواللہ کو جھوڑ کراییوں کو پیارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیس اوراس

کی رکار کاان کو بیتہ ہی نہ ہو)۔

حاصل بیرے کہ دعاکسی ہے جبیں کی جاسکتی سوائے اللہ کے اور اگر کسی دوسرے سے وعاکی جائے گی تو بیشرک ہے، ایک حدیث میں المخضرت من الله في يهال تكفر مايا: "فعليسال احدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع"(١)

(تم میں سے ہرایک اپنی ہرضرورت اللہ سے مائلے یہال تک کہ اگر جوتے کا تسمیٹوٹ جائے تو وہ بھی خداسے مانگے )۔

دین و دنیا کی کوئی جھوٹی بڑی ضرورت ہو وہ اللہ ہی سے مانگی چائے، اس سے دعا کی جائے ، کس کے بارے میں سیمجھنا کہ بیا عالم غیب چے، ہاری ضرورت بوری کردیں گے، بیشرک ہے، البتہ بزرگول سے دعا کرانے کی نصرف بیک اجازت ہے بلکداس کو بہتر قرار دیا گیا ہے، کیکن یہاں بھی اس بات کواچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ وہ بھی صرف دعا كرتے ہیں، اللہ كے سامنے كڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ كے وہ مقرب بندے ہوتے ہیں،اس لیےاللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے اور ان کی

زیاده تر دعا نیں قبول ہوتی ہیں تمریہ مجھنا کہان کی دعا اللہ تعالیٰ ردکر ہی نہیں سکتا، یہ بھی مشر کا نہ عقیدہ ہے، رسول مقبول میں اللہ سے بر مر کرنہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا ، آپ میں لائ جا ہتے تھے کہ ابوطالب اسلام قبول کرلیں مگر الله كافيصله مينبيس تفاتو وه آپ كى جابت اور دعاكے باوجود اسلام تبيس لائداورالله تعالى في آيت نازل فرمائي كه ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أُحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِيُ مَن يَشَاء ﴾ (قصص:٥٦) (آپ جس کو جا ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ، ہاں اللہ جس کو عابتاہے ہرایت دیتاہے) اس سے بات صاف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پر مجبور تہیں ہے وہ مختار کل ہے، جس کی حاہد عاقبول کرے، اور جس کی حاہر دکرے۔ ذريح وقرياني یہ لبھی خالص اللہ کے لیے کیا جاسکتا ہے اگر ذرئے وقربانی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے قرب درضا کے لیے کی جائے گی تو پیمل شرک کی علاوہ کسی دوسرے کے قرب درضا کے لیے کی جائے گی تو پیمل شرک موگا، ارشادر بانی ہے ﴿ فُسُلِ إِنَّ صَلاَتِی وَ نُسُکِی وَمَحْیَای وَمَمَاتِی کَی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِین ﴾ (الأنعام: ١٦٢) ﴿ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِین ﴾ (الأنعام: ١٦٢) ﴿ مِوكًا ارشَا درباني بِ ﴿ فُلُ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي وَمَمَاتِي الْهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴿ ( کهه دیجیے که میری نماز میری قربانی میراجینااور میرامرنابس الله 🌡 رب العالمین کے لیے اور اس کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں سب سے بہلا ﴿

فرمانبردار ہوں)

(يا گناه (كاجانور) موجس برغيراللدكانام بكارا گيامو)

بیمشر کا نظمل بہت سےلوگوں میں رائج ہے کہوہ جانور کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں،اس کی تعظیم کرتے ہیں،کوئی کہتا ہے کہ پیشخ سدوکا بکراہے یا احمد کبیر کی گائے ہے، پیفلاں کا جانور ہے، کسی بھی ولی، نبی،جن یاکسی بھی مخلوق کے نام پر جانور حیور دینا شرک کاعمل ہے اور غیر الله کے نام یر ذرج کرنے سے وہ جانور تجس ہوجا تا ہے اور اس عمل کے كرنے والے برشرك لازم آتا ہے، اس ليے كماس نے جو كمل عبادت صرف الله کے لیے ہونا جاہیے وہ غیراللہ کے لیے کیا،حضرت مجد دالف ثاثیً تحریر فرماتے ہیں:''بہت سے جاہل لوگوں نے بیمعمول بنالیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی، نیک لوگوں اور اینے برزرگوں کے لیے جانور نذر مانتے 🔮 ہیں،ان جانوروں کوان کی قبروں پر لے جاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، فقہاء سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کوشرک شار فر مایا ہے'۔(۱)

(۱) مكتوبات مجد دالف ثائي ، مكتوب: ۲۵-۳۵

کم ت*ٹریف میں ر*وایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک کتاب ٹکالی ال مين الله عن الله من ذبح لغير الله "(١) (اس پرالٹدلعنت کرے جوغیرالٹد کے لیے ذریح کریے ) الله تعالی نے اپنی تعظیم کے لیے بعض بعض جگہیں مخصوص کی ہیں جیسے کعبہ،عرفات،مز دلفہ منی،صفا،مروہ،مقام ابراہیم اورساری مسجد حرام مكەمعظمە بلكە بوراحرم،لوگول كے دلول میں وہاں پہنچنے كا شوق ڈال دیا ہے،لوگ دور دور سے وہاں چہنچتے ہیں،طواف کرتے ہیں، دل کے ارمان جی بھر بھر کے نکالتے ہیں۔ کوئی چوکھٹ سے چمٹا ہے، کوئی غلاف پکڑے ہوئے التجا کررہا ہے، کوئی وہیں رات دن بیٹھا اللہ کی یاد میں مشغول ہے، کوئی ادب سے کھڑااس کو دیکھر ہاہے، صفامروہ کے چکر کاٹے جارہاہے، خاص دنوں میں منی ،عرفات اور مز دلفہ کا وقوف کئے جارہا ہے، پیسارے کام اللہ کی تعظیم کے لیے اور اس کی بندگی کے طور پر ہیں، اللہ ان سے راضی ہے،اس طرح کے کام کسی اور کی تعظیم کے لیے کرنا شرک ہے،کسی کی قبرکے پاس اس کی خوشنو دی کے لیے جلہ کرنائسی جگہ کومقدس سمجھ کر دور دراز کاسفر کر کے آنا اور منتیں بوری کرنا یا کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا اوراس

کے آس باس کی جگہ کو مقدس مجھنا، وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کا شا، کھانس نہا کھاڑنا اوراس جیسے کام کرنا اوران پر دین ودنیا کے فائدے کی ﴿ امیدیں باندھنا بیسب شرک کی باتیں ہیں کیونکہ سب کام صرف اللہ کے لیے خاص ہیں اس غیر کے لیے ان کا موں کو کرنا شرک ہے۔ ای طرح کسی چیز کومقدس سمجھ کراس ہے امیدیں وابستہ کرنا اور 🖁 اس کی تعظیم کرنا جیسے کسی کے نام کی چیٹری، تعزییہ تعزییہ کا چبوترہ ،علم اور ﴿ شدہ، امام قاسم اور پیر دھیر کی مہندی، شہید کے نام کا طاق، لوگ ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، وہاں جا کرنذریں چڑھاتے ہیں اور منتیں مانے ہیں،اس کی مسم کھاتے ہیں، بیسب کام شرک کے ہیں۔ الله کے رسول میں اللہ نے اس کی خبر دی ہے کہ لوگ اخیر دور میں اس طرح کی چیزوں کو یو جے لگیس کے، ترمذی شریف کی روایت میں ي: "لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين و ﴿ حتىٰ يعبدوا الأوثان "(١) ﴿ حَتَىٰ يعبدوا الأوثان "(١) (اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے سچھ قبائل مشرکین سے لنہیں جائیں گے حتی کہ میری امت کے کچھ 

<sup>🖁 (</sup>۱)ترمذی: ۲۳۸۰

بوجنے کا مطلب یہی ہے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے خاص ہیں اور جو تعظیم صرف اللہ کے لیے خاص ہیں اور جو تعظیم صرف اللہ کے لیے کی جاتے ، یہی شرک فی العبادة ہے جس میں امت کا ایک اچھا خاصہ طبقہ مبتلا ہے۔ شرک فی العبادة ہے جس میں امت کا ایک اچھا خاصہ طبقہ مبتلا ہے۔

### استغاثه واستعانه

ميردونون كام يعنى فرياد كرنا اور پناه جا مناميكهى صرف الله كے ليے خاص بين، حديث ميں آتا ہے: "لا يستىغاث بيانمايستغاث بالله عزو جل"(۱)

(میرے سامنے استفافہ نہیں کیا جاسک ، استفافہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کیا جائے گا)۔ قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا گیا: ﴿ وَإِن يُردُكَ بِحَيْرٍ فَلاَ يَسَمُسَسُكَ اللّهُ بِحَرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُردُكَ بِحَيْرٍ فَلاَ يَسَمُسَسُكَ اللّهُ بِحَرْبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ ﴾ (يونس: ١٠٧) (اورا گراللہ تہمیں کی تشفاء مِن عِبَادِهِ ﴾ (يونس: ١٠٧) دوركرنے والانہیں اورا گروہ تہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمالے تواس کے سواکوئی اس کو فضل کوکوئی ٹال نہیں سکتا وہ اپنے بندوں میں جے چاہے اسے عطا کرے ) فضل کوکوئی ٹال نہیں سکتا وہ اپنے بندوں میں جے چاہے اسے عطا کرے ) بیدھی عبادت میں ہی شرک کا ممل ہے کہ آدی اپنے آپ کوکسی کا بندہ کے ، بندگی صرف اللّٰہ کی ہے ، بہت سے لوگوں کود یکھا گیا کہ وہ اس

(۱) كنزالعمال: ۲۹۸٦۲

 $oldsymbol{*}$ 

طرح جمله زبان سے اداکرتے ہیں کہ: "نحن عباد محمد و الله رب محمد مرائل الله وب محمد مرائل الله وب محمد مرائل کارب ہے) یہ کھلا ہوا مشرکانہ جملہ ہے، سب الله کے بندے ہیں اور الله محمد مرائل کارب الله ہے، سب الله کے بندے ہیں اور سب کا رب الله ہے، آنحضور مرائل اندگا بندہ اور اس کی تعلیم وی فر مایا: "إنسا أنا عبد الله و رسوله "(۱) ( میں الله کا بندہ اور اس کارسول ہوں اور اس کارسول ہوں الله کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

اسی طرح رسول بخش ،عبدالنبی ،عبدالرسول ، پیر بخش ،حسین بخش ، سالار بخش جیسے نام رکھنا بھی درست نہیں ، اس سے بھی شرک کی بوآتی ہے ، بخشش صرف اللّٰد کا کام ہے کسی دوسرے کو اس میں کسی طرح بھی شریک کرنا تو حید کے خلاف ہے۔

#### اطاعت مطلقه

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول میں پر احکامات اتارے، ان پر چلنا کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری اور آپ میں پر کیا کی اطاعت کو ضروری کی اور آپ میں پر کیا گیا ہے اور آپ میں پر جلا کی اطاعت کو ضروری کی جانا ایمان کا بنیادی حصہ ہے، یہی اصل دین ہے کہ اللہ کے حکم پر جلا کی جائے اور اللہ کا حکم رسول اللہ میں پر بیا ہے۔ کی بتانے سے ہی معلوم ہوتا ہے، کی بین اس پر ممل کرنے میں نجات ہے آگر کسی دوسرے کو مطلق اطاعت کے گیر اس پر ممل کرنے میں نجات ہے آگر کسی دوسرے کو مطلق اطاعت کے گئی

(۱)صحيح البخاري: ٥٤٤٥

 $oldsymbol{t}$ 

﴾ قابل شمجھا جائے اور اس کی بات کورسول اللہ میں لائو کی بات پر مقدم کیا ﴿ جائے تو بیشرک ہےخواہ کتنا ہی بڑا بزرگ، ولی،امام، مجتہدیا قطب ہو، ب اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ کے رسول مندر لان کے پیروکار ہیں، ﴿ نماز الله نے فرض کی ، اب اگر کوئی نماز معاف کردے تو ایسے شخص کی 🌯 بات ماننا اور اس کواطاعت کے قابل سمجھنا شرک ہے،حضور میلاللم نے پہنا میں اسلام نے پہنا ہے۔ نہاز معانی ہیں کی اور چاروں ارکان نماز ، روزہ ، زکو ۃ اور جج کو دین کا پہنا ہیں۔ ستون بتایا اور فر مایا کہ جس نے نماز کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کی بنیاد پہنا ہ ڈھادی پھراس کے بعداس کے برخلاف کسی دوسرے کی بات مان کرنماز ﴿ اللہ میں لاہ کی ہوتی ہے۔

اور جولوگ اینی طرف سے اس میں تھہراتے ہیں اور ان کو بورا کرنا ﴿ ضروری جانتے ہیں بیرسب مشر کانہ کام ہیں، ستاروں سے شکون لینا، غیر 🖠 الله کی قشمیں کھانا،غیراللہ کی نذر ماننا،کسی کے نام پر جانوروں کے ناک یا ﴿ کان کا شااوران کی شکلیس بگاڑ تا اور کسی کے تام بران کا چھوڑ دینا اوران بر 🕏 سواری کو بے اد بی سمجھنا اور ان کے علاوہ بھی مخصوص مہینوں کے مخصوص پکوان کسی کے نام پر یکا نایا خاص لباس کسی کے نام پر پہننا اوراس کوضروری کچ سمجھنا پیسب نہایت غلط اور مشر کانہ کام ہیں، شریعت ایک ہے جواللہ کے ﷺ رسول الله مليزاللم كي ذريعه العامت كولمي ہے، اس پر جلنے كوضر ورى جاننا ﴿ بیاسلام کا بنیا دی عقیدہ ہے، اور کوئی میں جھتا ہے کہ شریعت میں تبدیلی ممکن ہے اور کوئی بھی آ کراس میں تبدیل کرسکتا ہے توبیکطلاشرک ہے،اس لیے كمالتُدتعالي اعلان فرماجكا: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَ لُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً ﴾ (المائدة: ٣) (آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کمل کردیااور تم براین نعت تمام کردی اوردین کے طور برتمہارے لیے اسلام کو پسند کرلیا) توحير صفات جس طرح الله کوتنہا رہے سمجھنا اور اعمال عیادت کو اس کے لیے

خاص کرنا ضروری ہے جس کوتو حید الوہیت اور تو حیدر بوبیت کہتے ہیں

س طرح اس کی صفات میں اس کو بکیہ وتنہاسمجھنا بھی عقید ہ تو حید کے لیے ضروري م، الله فرما تام: ﴿ لَيْسَ كَمِتُلِهِ شَيْء ﴾ (الشورى: ١١) ( کوئی بھی اس کے جبیباتہیں ) نہ ذات میں نہ صفات میں ، اس کا علم،اس کی قدرت،اس کا تصرف اوران کےعلاوہ اس کی سب صفات اس کی ذات کی طرح لامحدود ہیں،اس کی ذات وصفات کے علاوہ سب اس کی مخلوق ہیں، جن کے اللہ نے صدودر کھے ہیں، اسی طرح ان کی صفات مجھی محدود ہیں ، اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کوجسیا بنایا اس کے حساب سے اس کے اندر صفات رکھی ہیں ، انسان اشرف المخلوقات ہے ، اس کے اندر جو صفات ہیں وہ دوسری مخلوق میں نہیں، پھرانسانوں میں اللہ نے تہم کے ا عتبارے بڑا فرق رکھا ہے، اس حساب سے صفات بھی بہت الگ الگ ہوتی ہیں،ایک سمجھ جاہل آ دمی کی ہوتی ہے،ادرایک سمجھ پڑھے لکھے آ دمی کی ہوتی ہے لیکن بیسب کچھاللد کی دی ہوئی ظاہری چیز دل پر منحصر ہوتا ہے۔

الله نے جوحواس دیے ہیں ان سے کام لے کرآ دمی نتیجہ نکالتا ہے،
کسی چیز کو چکھتا ہے تو اس کے ذاکقہ کا فیصلہ کرتا ہے، دیکھتا ہے تو رنگ سمجھ میں آتا ہے، سونگھتا ہے تو کو کے حقیقت معلوم ہوتی ہے، سنتا ہے تو آواز سے میں آتا ہے، سونگھتا ہے تو کو کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، سنتا ہے تو آواز سے میں آتا ہے، چھوتا ہے تو نرمی بختی ، چین یا کھر در بے بن کا مہت کچھ نتائج نکالتا ہے، چھوتا ہے تو نرمی بختی ، چین یا کھر در بے بن کا

اصاس کرتا ہے، کین جو چیز اس کے حواس سے باہر ہواس کے بارے میں وہ پر نہیں کہ سکتا ، نہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے ، جو چیز ادراک میں نہ آسکے وہ غیب کہلاتی ہے ، آ دمی خود کسی بھی غیب کی بات نہیں جان سکتا البتہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بہت ہی با تیں بتا تا ہے بس جتنی با تیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے اتن با تیں وہ جان لیتے ہیں ، اپنی طرف سے وہ ایک بات بھی نہیں بتا سکتے ۔

آخری نبی اور نبیوں کے سر دار حضرت محمر مصطفیٰ طبیر الله کو بھی الله الله کے بہت میں باتیں غیب کی بتائیں، جتنی باتیں الله نے آپ عبیر الله کو بتا کیں ، جتنی باتیں الله نے آپ عبیر کی جیزیں تھیں وہ دین وہ ان کے علم میں آگئیں، اس کے علاوہ جوغیب کی چیزیں تھیں وہ آئی کے لیے بھی غیب ہی رہیں اور ان کاعلم آپ عبیر الله کو نہیں تھا، بہت می آئیوں اور حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے، الله تعالی فرماتے ہیں ﴿قُل لَّا يَعُلَمُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ الْغَيُبَ ﴾ (النمل: ٦٥)

(کہ دیجے کہ آسانوں اور زمین میں جولوگ بھی ہیں وہ غیب نہیں و جانتے سوائے اللہ کے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گا گے)۔ دوسری آیت میں ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ﴾ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ﴾ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ﴾ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ عَالَمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ عَدادًا اللَّهُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وَمَا تَدُرِيُ نَفُسٌ بِأَيِّ أَرُضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمٌ خَبِيرٌ ﴾ (لقمان: ٣٤) (یقیناً الله بی کے یاس قیامت کاعلم ہے اور وہی بارش کرتا ہے اور جانتا پورى خرر كھتا ہے) - مزيد فرمايا ﴿ وَعِندَهُ مَ فَاتِحُ الْغَيُبِ لَا ﴿ نِعُلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ اورغیب کی تنجیال اس کے پاس ہیں، وہی ان کوجا نتا ہے)۔ لیمن غیب کی سب باتیں اللہ کے مل ہیں، قیامت جس کا آنا بھنی ہے،اس کے وقت کا بھی کسی کولم ہیں، نہ نبی کو، نہ فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، نہ ﴿ يَعُلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ غوث وقطب کو،سرورعالم میں لائن سے نہ اس کا وقت ہو چھا گیا، آپ میں لائن تنفقر مایا کهاس کاعلم صرف الله کو ہے اور آیت شریف میں اس کو بیاں کردیا كَيا ﴿ يَسُأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسَاهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُسَجَلِّيهَا لِوَقُتِهَا إِلَّا هُوَ تَقُلَتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسُأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعُلَمُونَ ﴾ (الاعراف: ٧ ٨ ١) (وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کباس

کے بریا ہونے کا دفت ہے، کہ دیجیاس کاعلم تو میرے رب کے یاس ہے، وہی اینے وقت براس کوظاہر کردےگا،آسانوں اورزمین بروہ بھاری ہے، اجانک ہی وہتم پرآ جائے گی ،وہ آپ سے ایبا یو جھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی كريد ميں ہيں كهدو يجياس كاية الله بى كو بيكن اكثر لوگ يے خبر ہيں ) اس طرح ادر جوغیب کی با تنیں ہیں ان کواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فتح ہو بالشست ہو بصحت ہو یا بیاری ہو،مرنا جینا ہو بنی وفقیر ہونا ہواوراس کے علاوہ جو بھی غیب کی ہاتیں ہیں ان کوصرف اللہ ہی جا متا ہے ،غزوہ بدر کے موقع پر آنحضور مداللہ پر عجیب کیفیت طاری تھی، آپ مداللہ کومعلوم نہیں تھا کہ آ کے کیا ہونے والا ہے،آپ مداللہ روروکر دعا تیں فرمارے تنے پھراللہ نے ان کو بتایا کہ آپ م نہ کریں اللہ فرشتوں سے ان کی مدد کرےگااور فتح ہوگی۔

حضرت عائشہ پرتہمت لگائی گئی، آپ میں اللہ کے گئی روز بریشانی اسلی میں گزرے تحقیق فرماتے رہے گئی روز بریشانی اسلی کردے تحقیق فرماتے رہے گرکوئی کھلی بات سامنے ہیں آئی بالآخر آبت شریفہ نازل ہوئی اوراس میں حضرت عائشہ کی براءت نازل ہوگئی اوراس میں حضرت عائشہ کی براءت نازل ہوگئی اورا ہوگئی۔

اورا پ مردورہوی۔ ریم عقیدہ ہونا جاہیے کہ غیب کی تنجیاں صرف اللہ کے باس ہیں وہ

الله الله الله الله المحمول كراس ميں جتنا جا ہتا ہے بخش ديتا ہے، بس جو

 $oldsymbol{\omega}$ 

کوئی میددعویٰ کرے کہ میرے پاس ایساعلم ہے کہ جب جا ہوں اس میں سے غیب کی باتیں معلوم کرلوں اور آئندہ باتوں کومعلوم کرنا میرے قابو میں ہےوہ بڑاجھوٹا ہےاور جوکسی نبی یاولی کے بارے میں پیعقیدہ رکھے وہ شرک میں جا پڑتا ہے اس لیے کہ بیصرف اللہ کی صفت ہے کوئی دوسرا ﴿ اں میںاں کاشریک نہیں۔ قرآن مجيد مين خودآ مخضور من الله على الله على الله أمُلِكُ لِنَغُسِيُ نَفُعاً وَلاَ ضَرّاً إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ وَلَوُ كُنتُ أَعُلَمُ الْغَيُبَ لَاسُتَكُثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ ﴿ ﴿ لَّقُومٍ يُؤمِنُونَ ﴾ (الاعراف:١٨٨) ( آپ بتادیجیے کہ میں اینے لیے پچھ بھی نفع نقصان کا ما لک نہیں سوائے اس کے جواللہ جا ہے اور اگر میں غیب کی بات جانتا تو بہت کچھ الجهی الجهی چیزیں جمع کر لیتا،اور مجھے تکلیف بھی نہ پہنچتی، میں تو ان لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں جو مانتے ہیں )۔ یہ بات آنحضور ملی لاہ سے کہلوائی جارہی ہے جوسب نبیوں کے سردار ہیں، دنیا میں جس کسی کو ہزرگی حاصل ہوئی وہ سب آپ میں اللہ کے ﴿ ذر بعیہ حاصل ہوئی، آپ میں دلا اتے ہیں میں خود اینے نفع نقصان کا ما لك تبين تو دوسرون كا كيا كرسكون اور نه مين غيب جانتا هون اگر جانتا

ہوتا تو پہلے ہرکام کا انجام معلوم کر لیتا، اچھا ہوتا تو کرتا، اورا گر کر اانجام معلوم ہوتا تو ہوتا تو ہرکام کا انجام معلوم کر لیتا، اچھا ہوتا تو کرتا، اورا گر کر اانجام معلوم ہوتا تو ہاتھ روک لیتا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں، جو جب جو جا ہے معلوم کر ہے اور جس کو چا ہے ہوایت دے پیشر میرائیں سے فر مایا: ﴿إِنَّكَ لَا اللّٰهِ تَعْهِدِیُ مَن یَشَاءُ ﴾ (القصص: ٦٠) ﴿
تَهُدِیُ مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَکِنَّ اللّٰهَ یَهُدِیُ مَن یَشَاءُ ﴾ (القصص: ٦٠) ﴿
وَا بِتَا ہے ہِ ایت دیتا ہے )

صفراللی جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت تشریف لائے تھے اور جس میراللی جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت تشریف لائے تھے اور جس

<sup>(</sup>١)البخاري:١٤٧٥

المرح تم بیٹے ہواں طرح آپ میں اللہ تریف فرماہوئے تھے تو کھے بچیاں اوف بجا بیان اوٹوں کا تذکرہ کرنے لگیں جو بدر میں شہید ہوئے تھے، توان میں سے ایک بولی کہ ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جوکل کی بات جائے ہیں ، آپ میں ایک ایسے نبی ہیں جوکل کی بات جائے ہیں ، آپ میں ایک ایسے نبی ہیں جوکل کی بات جائے ہیں ، آپ میں ایک ایسے میں کہوا ور جوتم کہر رہی تھی وہ کہو ) بخاری کی دوسری روایت میں ہے: حضرت عائش فرماتی ہیں کہا گر میں اللہ میں گرائی ان پانچ چیزوں کو جائے ہیں جس کے تم سے کوئی کیے کہ رسول اللہ میں اللہ عندہ علم الساعة کی تواس نے بارے میں اللہ فرماتا ہے: ﴿إِن اللّٰه عندہ علم الساعة کی تواس نے برابہتان باندھا۔

### تصرف وقدرت

کے مشرکین مکہ کا خیال تھا مختلف دیوی دیوتا ؤں کے بارے میں، وہ یہی تصور رکھتے تھے کہ اللہ نے ان کو پورااختیار دے دیا ہے، کوئی بارش کا مالک ﴿ ہے، کوئی اولاد دسینے کا، کوئی روزی کا، اس کیے وہ ان دیوی دیوتا وال کو إِيارة تعظم سب سے برااللہ کو بچھتے تھے پھر بھی ان کومشرک ہی بتایا گیا ا ورآ تحضور مندالله کی بعثت اس لیے ہوئی کہ آب مندالله ان کوشرک کی تاریکی اُ ے نکالیں اور بہیفین پیدا کریں کہ سب کچھاللہ کے اختیار میں ہے، سورہ مؤمنون میں مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جارہا ہے: ﴿ قُلْ مَن بِيدِهِ ﴿ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسُحَرُونَ ﴾ (المؤمنون:٨٨-٨٩) ( یو جھئے ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ﴿ ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ ہیں دے سکتا (بتاؤ) اگرتم جانتے ہو 🛊 🏡 وہ فوراً یبی کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں ، آپ کہہ ویجیے تو کہاں کا چ جادوتم برجل جاتا ہے)۔ وہ بنیادی طور پر مانے تھے کہ سب اللہ کے اختیار میں ہے مگر میجی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے میا ختیار دوسروں کوبھی دے دیا ہے، اس کیے المنحضور ملالا بصبح گئے تا کہان کے اس مشر کانہ عقیدہ کو دور کریں اور بیاتا ﴾ ویں کہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، اس نے سی کو ﴿

یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ جو جاہے کرے، اس کی آخری مثال خود آنحضور مداللا کی ذات گرامی ہے جوسید الانبیاء ہیں، خاتم الرسلین ہیں مجبوب رب العالمین ہیں مرخود ان کو خطاب کرے کہا جا رہا ہے: ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنُ أَحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَن يَشَاءُ ﴾ صص: ٦٥) (آپ جس کوجا ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ، ہاں اللهجس كوچا بتا ہے ہدايت ديتاہے)،اس يه بات صاف بوگئ كماللدى بارگاه میں کسی کوکوئی تصرف وقد رت نہیں ،قر آن مجید ہی میں آنحضور ملالا سے کہلوایا جارہاہے: ﴿ قُلُ إِنِّي لَا أَمُلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَ لَا رَشَداً ﴿ كُوقُلُ إِنِّي لَن يُحِيُرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنُ أَحِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾ (السجن:۲۱-۲۲) (کہددیجیے کہ میں تمہارے لیے ذراجھی نقصان کا ما لک نہیں ہوں اور نہ ذرا بھی بھلائی کا 🏠 کہہ دیجیے کہ مجھے اللہ ہے کوئی بھی بیجانہیں سکتا اور نہاس کے سوامیں کہیں بھی پناہ کی جگہ یا تا ہوں )۔ کا ئنات میں کل مخلوقات میں سب سے اونیجا مقام حضرت سرور عالم مدرالله كا ہے، مرآب مدرالله كوتكم مور ماہے كه آب مدرالله امت سے صاف صاف کہہ دیں کہ میں تمہار ہے نفع نقصان کا ما لک نہیں ، کہیں تم دھوکہ میں نہ پڑجانا کہ ہم جو جا ہیں کریں ، ہمارے نبی ہم کو بیجالیں گے، 🤻 میں خوداییے نفع نقصان کا ما لک نہیں ،سب اللہ ہی کرتا ہے۔

حیمین کی روایت میں ہے کہ جب بیآیت ﴿وأنَـٰذِرُ عَشِبُ رَلَكَ الأفريسُ كارى كماية قريى رشته دارول كودرايئة آب ملاللهاني اینے رشتہ داروں کو بلایا،عمومی خطاب بھی فرمایا اور خصوصی طور بربھی و خاطب ہوئے، فرمایا: اے کعب بن لوی کے قبیلے والو! اینے آپ کوجہنم ﴾ کی آگ سے بچانے کی تدبیر کرو، میں تمہارے لیے اللہ کے یہاں مجھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے مرہ بن کعب کے قبیلہ والو! تم بھی اینے آپ کو ﴿ ﴾ آگ سے بیانے کی تدبیر کرو، میں اللہ سے تمارے لیے کوئی اختیار ہیں ﴿ ر کھتا۔ پھر آپ مداللہ نے اس طرح بنوعبدالشمس کوخطاب کیا، پھر بنوعبد ﴿ مناف كوخطاب كيا، پهرنبو ماشم كوخطاب كيا، پهربنوعبدالمطلب كوخطاب كيا، بيهان تك فرمايا: "يا فاطمه انقذي نفسك من النار"(١) اورایک دوسری جگه بیالفاظ بھی ملتے ہیں، "سلینی ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيئاً" (٢) (اے فاطمہ اینے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، میرے مال میں ہے جو ہو مجھ سے ماتکولیکن میں تمہارے لیے اللہ کے یہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا)۔ اس طویل حدیث سے بات پالکل صاف ہو جاتی ہے کہ جب (۲)صحيح البخاري:۲۷۵۳

رہم بیرفر مارہے ہیں جب کہ آپ میلیات کو اللہ نے وہ دیا جو کسی کو گڑنم سیفر مارہے ہیں جب کہ آپ میلیات کو اللہ نے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا اور آپ میں لاہم اپنی سب سے چہیتی بیٹی کے بارے میں پیفر ما رہے ہیں تو پھرکوئی دوسرا کیسے بھروسہ کرکے بیٹھ سکتا ہے کہ ہم جو جا ہیں کریں اللہ کے رسول معلولاً ہم کو بخشوا دیں گے، یقینا آپ ملولاً کو شفاعت كبرى كاحق حاصل ہوگا مگراس كى حقيقت بھى سمجھ لينى جا ہے جس کوخود اللہ نے قرآن مجید میں بیان کردیا کہ بیسفارش اینے اختیار سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالی اجازت مرحمت فرمائے گاتو ہوگی ، ارشادتعالی عِ ﴿ مَن ذَا الَّذِى يَشُفَعُ عِنُدَهُ إِلَّا بِإِذُنِهِ ﴾ (البقرة: ٥٥٠) (كون ہے جوبغیراس کی اجازت کے اس کے پاس سفارش کرسکے )۔ ایسانہیں ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ نہ جا ہتے ہوئے بھی سفارش قبول كرتا ہے، بيوى كا دباؤ موتاہے، بچوں كا موتاہے، خاص خاص دوستوں كا ہوتا ہے، بادشاہ نہ جا ہتے ہوئے بھی ان کی سفارش تسلیم کرتا ہے،اللّٰہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، ہاں اس کی مثال اس طرح دی جاسکتی ہے کہ سی نے کوئی جرم کیا، باوشاہ خود بھی جا ہتا ہے کہ معاف کردے لیکن وہ اینے مخصوص لوگوں سے ان کا درجہ بڑھانے کے لیے یائسی مصلحت سے سفارش کراتا ہے پھر سفارش قبول کرتا اور معاف کرتا ہے، اللہ تعالی بھی اپنے جن بندوں کو بخشا جاہے گا ان کی سفارش کروائے گا اور بیہ باہیے

شفاعت سب سے بوجہ کر رسول اکرم مدالات کے لیے تھلے گا اور آپ میں اللہ تمام انسانیت کی شفاعت اس وفت فرمائیں کے جب جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جنت والے جنت میں جانے کے منتظر § ہوں گے اور اجازت کا انتظار ہوگا تو وہ ایک ایک نبی کے پاس جا نیں مے،سب ہی عذر کریں مے بالآخرسر کاروو عالم مدالا کے باس آئیں سے اور آپ میں اللہ کی سفارش سے سب اہل جنت جنت میں داخل کیے جا ئیں سے، یہ <sup>و</sup> شفاعت کبریٰ' کہلاتی ہے۔اس کی مزید تفصیل انشاء اللدرسالت کے باب میں بیان کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہسب کچھالٹد کے ہاتھ میں ہے، ندروزی دینائسی کے اختیار میں ہےنہ یانی برسانا، نداولا دوینا، ند نفع نقصان پہنیانا، اور بیہجو بعض لوگ نبیوں ، بزرگوں کے لیے بیقسور رکھتے ہیں کہان کوقدرت تو ﴿ ہے مروہ اللہ کے آ گے اپنی قدرت کا اظہار جیس کرتے اور اس کوخلاف ادب مجھتے ہیں،اگر جا ہیں تو ایک دم میں الٹ ملیث کر دیں، حدادب میں ایما تبین کرتے ہے سب مشرکانہ تصورات ہیں، الله فرماتا ہے: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمُ رِزُقاً مِّنَ السَّمَاوَاتِ ﴿ وَالَّارُضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (النحل:۷۳) (اورالله کےعلاوہ وہ ایبوں کو پوجتے ہیں جوآ سانوں اور زمین

میں ان کے رزق کے پچھ بھی مالک تہیں اور نہوہ ان کے بس میں ہے )۔ ایک جگہ آپ میں لا کے واسطہ سے پوری امت کو کہا جا رہا ہے: ﴿ ﴿ وَلَا تَدُعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلَتَ ﴿ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلَتَ ﴿ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلَتَ ﴿ وَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴾ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (يونس:١٠٦) ﴿ وَاللّه كَعَلَاهِ وَكَى السِيكُومت بِكَارِنا جَوْمَهِيں نَهُ فَعَ بِهِ إِسكَ نَهُ ﴾ (اورالله كےعلاوہ كى السيكومت بِكارنا جَوْمَهِيں نَهُ فَعَ بِهِ إِسكَ نَهُ ﴾ ﴿ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ أُورِ الله كِعلاوه كَي نقصان پہنچا سکےبس اگرا ہے نے ایبا کیا تو ضرورا ہے ناانصافوں میں ہو ﴾ نقصان پہنچا کے ﴾ جا کیں گے )۔ ایسے قا درمطلق زبر دست ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو پکار نا ﴿ کیسی نانصافی اور بے وقو فی ہے۔ پیران پیرشخ عبدالقادر جیلا کی نے اس 🎇 🤻 کومثال سے بڑی انچھی طرح سمجھایا ہے اور جولوگ مصائب کو دور کرنے 🌋 ﴾ یا کسی طرح کا نفع حاصل کرنے کے لیے غیراللہ کا سہارا لیتے ہیں ان کی ﴿ حمانت ادر بے وتونی کانقشہ سینچ دیا ہے، وہ فرماتے ہیں: ''تمام مخلوق کوابک ایبا آ دمی مجھوجس کے ہاتھ ایک نہایت عظیم و وسیع مملکت کے بادشاہ نے جس کی فرماں روائی عظیم ہے، اس کا غلبہ اور طاقت نا قابل قیاس ہے، باندھ دیے ہوں، پھراس بادشاہ نے اس آدمی کے گلے میں پھنداڈال دیا ہے، اوراس کے پیربھی یا ندھ دیے، اس کے

(اً) تقوية الإيمان: ٣١

بعد صنوبر کے ایک ایسے درخت پر لٹکا دیا ہے جو ایسی ندی کے کنارے ہے جس کی موجیس زبردست، چوڑائی بہت، محمرائی بے بناہ،جس کا بہاؤ نہایت تیز وتند ہے،اس کے بعد بادشاہ خود ایک ایس کری پر بیٹھ کیا ہے جو بڑی شاندار اور بہت بلند ہے، اتنی کہ اس تک جینیے کا ارادہ کرنا اور پہنچنا عال ہے، اس بادشاہ نے اسے پہلومیں تیروں، نیزوں، برچیوں، بھالوں اور دیکر شم سے ہتھیاروں اور اوزاروں کا اتنابرا ذخیره رکھلیا ہے کہ اس کی مقدار کا اندازہ جیس لگایا ماسکتا۔اب جو مخص اس منظر کو دیکھے کیا اس کے لیے ہیہ مناسب ہے کہ بادشاہ کی طرف دیکھنے کے بجائے، اس سے ڈرنے اور امیدنگانے کے بجائے، اس سولی پر لکھے ہوئے مخص سے ڈرے اور اس سے امیدلگائے ، جو مخص ایسا کرے کیا وہ ہر ذی عقل کے نز دیک بے عقل، مجنون اور انسان کے بچاہئے جانور کہلانے کامستحق نہیں؟''(ا) اَ يَكِ جَكِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ ارشا وفرما تا ہے ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتُم مِّن دُون اللَّهِ لَا يَـمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأُرْضِ

وَمَا لَهُمُ فِيُهِمَا مِن شِرُكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيُرِ ﴿ وَلَا تَنفَعُ الشُّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنُ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا مَهُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنُ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا ﴿ كُمُ قَالُوا مَاذَا ﴿ كُمُ قَالُوا الْحَلِي الْكَبِيرُ ﴾ (سبا: ٢٧–٢٣) ﴿ كُمُ قَالُوا الْحَلِي الْكَبِيرُ ﴾ (سبا: ٢٧–٢٣) ﴿ كُمُ قَالُوا اللّه كَعَلاوه تم جس كا دعوى كرتے موان كو پِكارو، ﴿ اللّه عَلَا وَهُمْ جَسِ كَا دعوى كرتے موان كو پِكارو، ﴿ اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (سبا: ٢٢-٢٣) وہ آسانوں اورزمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں اور ندان کا ان دونوں میں کوئی ساجھاہے اور نہان میں کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کے پاس اس کی سفارش کام آئے گی جس کے لیے اس نے اجازت دی ﴿ ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو 🖁 وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، وہ جواب دیتے ہیں کہ سے ہی کہا اوروہ بلندہے بڑاہے)۔ أيك حديث مين أتخضور مليات عندت عبدالله بن عياس كو خطاب کرکے حقیقت تو حید کا بیان فر مایا اور وضاحت فر مائی که کسی کو اختیار نہیں کہ سی کو بغیر حکم الہی کے نفع ونقصان پہنچا سکے، آپ مدالا نے قرمايا:"و عن ابن عباس قال: كنت حلف النبي يوماً، فقال: يا غلام! إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تحده تحاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالىٰ لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، أرفعت الأقلام وحفت الصحف" (١)

(اے بے اللہ کو یا در کھواللہ تہ ہیں یا در کھے گا، اللہ کو یا در کھوتم اس کو اپنے سامنے پاؤے گے، جب کھ مانگواللہ ہی سے مانگواور جب مدد جا ہوتو اللہ ہی سے مدد چا ہواور جان لو کہ اگر پوری امت اس بات پر ایک ہو جائے کہ تہ ہیں کھے فائدہ پہنچا دے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ فی تہ ہارے لیے کھے دیا ہوجائے کہ تہ ہیں کہ تھی نقصان پہنچا دے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ کے کہ دیا ہے تھے اور اگر پوری امت اس بات پر ایک ہوجائے کہ تہ ہیں کہ تھی نقصان پہنچا دیے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ فی کے اور صحیفے خشک ہو بھے )

اس مدیث میں بڑی صراحت کے ساتھ نیہ بات بتادی گئی کہ نفع نقصان کا اختیار کسی کو ہیں، میسب قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو حالے کے کارے۔

ان آینوں اور حدیثوں سے بیہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ سب اختیار وتصرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بیا ختیار کسی کو بھی نہیں کہ وہ جو جا ہے کر ڈالے، اگر کوئی اپنی ضرورت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ۲ ۹ ۲

رکھتا ہے، نبی، ولی، پیر،امام، بزرگ سی سے مانگتا ہے توبیشرک ہے البتہ دعا کرانا بہتر ہے، گریہ مجھنا کہ اس میں ان کواختیار کامل ہے، ان کی دعا قبول ہوہی جائے گی ،اللہ ان کی وعار د کر ہی نہیں سکتا ، پیر خیالات مشر کا نہ ہیں،سب اللہ کے بندے ہیں،اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، ہاں!اللہ اسینے خاص بندوں کی دعا ئیں اکثر قبول کرتا ہے۔اسی طرح پیمشر کانہ جملہ اچھے اچھے لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ حضرت تصرف فرما دیں تو کام ہوجائے۔تصرف اللہ کاحق ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کے خہیں کرسکتا بھی کے بارے میں پیقسور کہ ریے جو جا ہیں گے ہوجائے گاہشر کا نہ تصور ہے اور عقید ہ تو حید کے منافی ہے۔ توحیدالوہیت اور تو حید ربوبیت کے ساتھ صفات الہی میں بھی تو حیرضروری ہے،اس کے بغیرتو حید کاعقیدہ ناقص ہے۔

# فرشتول برابمان

(سب کے سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے دسولوں پر)

(اوروہتم برحفاظت کے فرشتے بھیجتا ہے) ان میں "کے اما کا تبین" بھی ہیں، جن کا کام بندوں کے ایجھے، ﴿ برے کاموں کو محفوظ کرنا ہے ﴿ وَإِنَّ عَسَلَيْ كُسُمُ لَحَسَافِ ظِيُن ٦٠٠ كِرَاماً كَاتِبِينَ ١٦ يَعُلَمُونَ مَا تَفُعَلُونَ ﴾ (انفطار ۱۰–۱۲) ( جبکه تم پرنگهبان مقرر ہیں ،عزت دار لکھنے والے، وہ سب کچھ جانتے ہیں جوتم کرتے ہو) ﴿ مَا يَلُفِظُ مِن قَول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينَ عَتِيد ﴾ (ق:١٨) (جو بات بھی اس کے منھ سے نکلتی ہے تو اس کے یاس ہی ایک مستعدتگرال موجودر ہتاہے) ان میں منکر نکیر بھی ہیں جو قبر میں آ کر سوال کریں گے، ابوداؤ د کی روايت من أتاب "ويأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: من ربك؟ .... الخ"(١) (لعنی اس شخص کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھاتے ہیں،اوراس سے معلوم کرتے ہیں کہ تیرارپ کون ہے) البينة بيهقي كي روايت ميں صراحت كے ساتھ انہى دونوں فرشتوں كو منكر ، تكير كنام ، ي سي ذكر كيا كيا ب "فيأتيه منكر و نكير الخ" (٢) (۱)سنن أبي داؤد: ٥٥٧٤ (٢)شعب الايمان للبيهقي: ٣٩٥

(لعنی اس مخص کے یاس محر وکیرا تے ہیں) ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جو جنت، دوزخ پر مامور ہیں،ان میں جوجنت کے فرشتوں کے سردار ہیں،ان کا نام حدیثوں میں رضوان بتایا كمياب، "يارضوان افتح أبواب الحنان" (١) (اےرضوان! جنت کے درواز دل کو کھول دو) اورداروغ جَبْم كاتام مالك ٢ ﴿ وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا (زخرف:۷۷) (اوروہ آواز دیں مے کہانے مالک (داروغہ جنبم)تمہارارب ہمارا کام بی تمام کردے) ان مين وعظيم المرتبت فرشة بمي بين جن كو "حملة العرش" كها سميا ہے، بيرش اللي كونقامے موئے ہيں، سب بى الله كى تحميد وتقدس من كرج بي ﴿ وَتَرَى الْمَلَامِكَةَ حَافَّيْنَ مِنْ حَول الْعَرْش \$ يُسَبِّحُونَ بحَمُدِ رَبِّهُمُ (الزمر:٥٧) (اورآپ دیکمیں مے کہ فرشتے عرش کو ہر طرف سے تھیرے ہوں سے اینے رب کی تبیع کے ساتھ حمد میں مشغول ہوں سے) ﴿ الَّـٰذِيْنَ يَحْصِلُونَ الْعَرُشُ وَمَنُ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ (1)شعب الإيمان للبيهقي: ٦٩٥

رَبِّهِمْ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (جو (فرشتے) عرش کواٹھائے ہوئے ہیں اور جواس کے آس یاس پ ہیں وہ اینے رب کی حمد کے ساتھ تبیج میں مشغول ہیں اور اس پر ایمان پ رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں ) بین اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں) ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِمَن فِيُ ﴿ اَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيُم ﴾ (الشورى:٥) ﴿ اور فرشتے اپنے رب كی حمد کے ساتھ شہیج کرتے رہتے ہیں اور ﴿ الْأَرُض أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ﴾ (الشورى:٥) زمین والول کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، سن لواللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والانہایت رحم فرمانے والاہے) یہاں یہ بات بھی صاف کردی گئی کہ مغفرت کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، فرشتے صرف دعا کرتے ہیں ، بخشش ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان تمام فرشتوں میں جارفر شتے بہت عظیم المرتبت ہیں ،ان میں بھی دوکا نام قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے،ایک''حضرت جبرئیل علیہالسلام' بیہ تمام فرشنوں کے سردار ہیں،ان کا کام اللہ کے رسولوں کے پاس اللہ کی ہے،جن کے ذمدرزق کی تقیم اور بارش ہے،ان دو کے علاوہ دوفرشتے اور

ہیں جن کا نام بار بار حدیثوں میں آتا ہے، ایک'' حضرت عزرائیل علیہ السلام' جن کا کام روح قبض کرنا ہے، اور دوسرا'' حضرت اسرافیل علیہ السلام 'جوصورمن میں لیے ہوئے قیامت کے نتظر ہیں ، بیسب فرشتے اللہ کے کا بند ہیں، بیکوئی کام این طرف سے نہ کرتے ہیں، نہ کرسکتے ہیں،اللہ تعالیٰ نے ان کے اندرنا فرمانی کی صلاحیت بی ہیں رکھی۔ اسلام كالعليم ان فرشتول كيسلسله ميل يبي ب كدان كومعصوم مجها جائے، البتدان کی معصومیت اختیاری نہیں، بلکہ اضطراری ہے، بیکم اللی ہے بال برابرسرتانی ہیں کر سکتے ، دنیا کی قومیں فرشتوں کے سلسلہ میں بھی مرابی کا شکار ہوتیں، بہت سول نے ان کوخدائی میں شریک مجھ لیا، مشرکین مکہنے ان کوخدا کی بیٹیاں بنایا ،اللہ تعالیٰ ان کوعار دلاتے ہوئے فرما تاہے، کہ خودتو بیٹی کو باعث ننگ بیجھتے ہیں ،اورخدا کے کیےان کو بیٹیال بى ارشاو موتاب ﴿ أَلِرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونِ أَمُّ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمُ شَاهِدُونَ ١٦ أَلَا إِنَّهُم مِّنُ إِفَكِهِمُ لَيَقُولُونَ. وَلَدَ اللُّهُ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ١٦ أَصُطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيُنَ ١٦ مَا لَكُمُ (الصافات: ٩٤١ – ١٥٤) كَيُفَ تَحُكُمُونِ﴾ (ان كرب كے ليے بيٹياں ہيں اوران كے ليے بيٹے ہيں، ياہم نے فرشتوں کوعورت بنایا اور وہ دیکھ رہے تھے، اچھی طرح سن لووہ جی

میں گڑھ کڑھ کر کہتے ہیں، کہ اللہ کے یہاں اولا دہوئی اور یقیبنا وہ جمویے ہی ہیں، کیا اس نے بیٹوں کی بہنست بیٹیاں اختیار کیں ہمہیں ہوا کیا ا ہےتم کیے نیلے کرتے ہو) ايك جكر الما ﴿ أَفَ أَصُ فَ اكُمُ رَبُّكُم بِ الْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلاَثِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوُلًا عَظِيُما ﴾ (بني اسرائيل . ٤) ( پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے چن کردیئے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا؟! یقیناتم بہت بڑی بات کہتے ہو) مريدفر مايا ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَاثِكَةَ الَّذِينَ هُمُ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ﴿ أَشَهِدُوا خَلُقَهُم ﴾ ﴿ أَشَهِدُوا خَلُقَهُم ﴾ ﴿ (ان أنعول (زخرف:۹۱) (ادرانھوں نے فرشتوں کو جورحمٰن کے بندے ہیںعور تیں قرار دیا، کیادہ ان کی پیدائش کے دفت موجود تھے) سورہ انبیاء میں بری صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ﴿ وَغَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبُحَانَهُ بَلُ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ١٦٧ يَسُبِقُونَهُ بِالْقَوُلِ ﴿ وَهُم بِأُمُرِهِ يَعُمَلُونَ ١٦ يَعُلُمُ مَا بَيُنَ أَيُدِيُهِمُ وَمَا خَلُفَهُمُ وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنُ خَشُيَتِهِ مُشُفِقُونَ ١٦ وَمَن يَقُلُ مِنُهُمُ إِنِّيُ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ فَلَالِكَ نَحُزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَحُزِيُ ﴿ الطَّالِمِينَ ﴾ (الأنبياء:٢٦–٢٩)

(اور وہ کہتے ہیں کہ رحمٰن نے بیٹا تجویز کرلیا ،اس کی ذات یا ک ہے، ہاں (وہ اس کے) باعزت بندے ہیں، وہ اس ہے آ مے بڑھ کر و بول بیں سکتے اور اس کے علم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں ، ان کے آگے بیجهے جو پچھ ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش ہیں کرسکتے مگر ہال جس کے لیے اس کی مرضی ہو اور وہ اس کے ڈر سے کا نیتے رہتے ہیں،اوران میں جو میہ کیے کہ اس کے سوامیں معبود ہوں تو اس کوہم جہنم ی سزادیں سے، ہم ظالموں کوایسے ہی سزادیا کرتے ہیں) اسي طرح يببود ونصاري اور دنيا كى بعض دوسرى قومين بھى فرشتول کےسلسلہ میں انتیاء بیندی کا شکارتھیں،اوران کوخدائی میںشریک کرتی تفیس، اسلام نے کھل کراس کی نفی کی ، اور صاف کرویا کہ بیہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، بندگی صرف اس الہ واحد کی ہوگی ، ذیل کی آیتوں میں اس کی راحت ﴾ ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمُ أَن تَتَخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَاباً أَيُأْمُرُكُم بِالْكُفُرِ بَعُدَ إِذَ أَنتُم مُسلِمُون ﴾ (آل عمران: ٨٠) (اورنہوہتم سے بیر کیے گا کہ فرشتوں اور پیٹمبروں کورب بنالو کیاوہ ہبیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کے لیے کہے گا) ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغُنِيُ شَفَاعَتُهُمُ شَيْعاً إِلَّا مِن بَعُدِ أَن يَأْذُنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرُضَى ﴾

(اورآ سانوں میں کتنے فرشتے ہیں ان کی بھی سفارش ذرا فائدہ نہیں پہنچاتی البته اس کے بعد ہی ( کام آسکتی ہے) کہ اللہ جس کے لیے عاہے اجازت دیدے اور (اس سے) راضی ہوجائے) دوسری طرف یہود بول کی طرف سے بعض فرشتوں کو متہم بھی کیا ﴿ سیا، اوران کومن مانی کرنے والا قرار دیا گیا، الله تعالیٰ نے قرآن مجید ﴾ ميں اس حال کی بھی تفی فر مائی اور صاف کہا: ﴿ مَن حَسانَ عَـدُوّاً لَّلَهِ و مَلآثِكْتِهِ وَرُسُلِهِ وَحِبُرِيُلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلُكَافِرِيُن ﴾ (البقرة:٩٨) (جوکوئی دشمن ہوااللہ کا اوراس کے فرشتوں اوراس کے رسولوں کا اور جبرئیل اور میکائیل کا تو یقیناً الله بھی انکار کرنے والوں کا دسمن ہے) اسلام نے فرشتوں کے بارے میں بیمتوازن عقیدہ دیا کہ سب الله کی مخلوق ہیں، اور اس کے بوری طرح فرمانبردار اور اس کی بندگی 🖁 میں ہمہوفت مشغول رہنے والے ہیں ،سرِ مواس سے انحراف نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ وہ خدائی میں شریک ہیں اور نہ خدا کے نافر مان ﴿ بیں، بلکہ بینظام عالم میں اللہ کے قاصد ہیں، "مَلكُ" کے معنی ہی قاصد ﴿ کے آتے ہیں، ملائکہاس کی جمع ہے، ان کا کام ہی اللہ کے حکموں کونا فذ کرنا ہےاللہ تعالیٰ ان کو جوالقاء کرتا ہے وہ بےاختیار محکوم کی طرح اس کو 🌋

مخلوقات میں جاری کرتے ہیں۔ انسان کو الله تعالی نے تمام محلوقات میں سب سے افضل بنایاء یهاں تک کهفرشتوں برجھی اس کوفضیلت دی،اس کومبحودالملا تکه بنایا،اس ﴾ کی وجہ یہی ہے کہ فرشنوں کی معصومیت اضطراری ہے، اس میں ان کے ارادہ کوکوئی دخل نہیں، جب کہ انسان کی معصومیت اختیاری ہے، انبیاء کج علیہم السلام کومعصوم بنایا گیا ہے،ان کےعلاوہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں ﴿ کی جاہتا ہے حفاظت فرما تا ہے، گر چونکہ اس میں انسان کے ارادہ و 🌡 اختیار کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے بیاس کی بڑی فضیلت کی بات ہے وہ 🖁 غلطی کرسکتا ہے، تھوکر کھاسکتا ہے، مگر اپنی حفاظت کرتا ہے، تعلطی سے اینے آپ کو بچاتا ہے، یہ چیز اس کو بلندی پر لے جاتی ہے، فرشتوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، گمراس کا ہرگز پیمطلب نہیں ہے کہ ہرانسان ﴿ فرشتوں سے افضل ہے، انسانوں میں جومکمل انسان ہیں، جنہوں نے ا بنی انسانیت پر بہیمیت کے داغ دھے بیس لگائے اور اگر بھی کوئی نکتہ لگ المجمى كيا تو فورأاس كوانہوں نے دھوديا ، بيرانسان فرشتوں سے انصل ہيں ، جن میں سرفہرست انبیاء کیبهم السلام ہیں ، اور جوانسان انسانسیت کوفراموش ا كردے، اينے پيدا كرنے والے ہى كوبھول جائے، تو وہ جانوروں میں ﴾ شامل بوجا تاہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ أُولَ بِيكَ كَالَّانُهُ عَام بَلُ هُمُ  $oldsymbol{\omega}$ (الأعراف:٩٧٩) (وہ توجانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے گئے گذرے ہیں) ایسے انسان تو جانوروں سے بدتر ہیں، فرشتوں سے ان کو کیا نسبت، وہ تو حقیقت میں انسان کہلانے کے بھی ستحق نہیں۔

## التدكى كتابوس برايمان

محیل ایمان کے لیے بی می ضروری ہے کہ ان کتابوں کوشلیم کیا مائے، جواللہ نے نازل کی ہیں، اس کوایمان پاکتنب کہتے ہیں، بیایمان اجمالی بھی ہے، اور تفصیلی بھی ، اجمالی اس طور پر کہ اللہ تعالی نے جس نبی پر ان سب کتابیں نازل فرمائیں،ہم ان سب کتابوں کو مانے ہیں، پھران میں 🖁 مجمی کتابیں نازل فرمائیں ہے۔ 🖠 میں ان میں 🖹 🐇 میں کتابوں کو مانے ہیں، پھران میں الله نے جن انبیاء کا تذکرہ اس سلسلہ میں بطور خاص فرمایا ہے ان کو ماننا کہ ان سب يراللدنے كتابيں تازل كى بين، الله تعالى ارشادفر ما تا ہے ﴿ فُلِلُ آمَنَّا باللَّهِ وَمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنزلَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ وَيَعُقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهُمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴾ (آل عمران ٨٤) (آب كهدويجيكهم الله يرايمان ركعة بين اوراس يرجوهم يرنازل كيا كميا اوراس يرجوابراهيم والمعيل اوراكحت ويعقوب اوران كي اولا دبرا تارا ﷺ عمیا اور جومویٰ اورعیسیٰ اور دوسرے نبیوں کوان کے رب کی جانب سے دیا

ان میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم ای (اللہ) کے فرماں گا۔ پردار ہیں)۔

سورہ بقرہ بیل تمام امت کوخطاب کرکے بہی بات فرمائی کی ہے ۔ ﴿ قُلُولُ اِلَى اِبْرَاهِيمَ ﴿ حَمَّا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَالسَّمَاعِيلَ وَالسَّمَاعِيلَ وَإِسْسَحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى ﴿ وَالسَّمَاعِيلَ وَإِسْسَحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى ﴿ وَالسَّمَاعِيلُ وَالسَّحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى ﴿ وَالْسُلَامُونَ مِن رَّبِهِمُ لاَ نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَّنُهُمُ ﴾ ﴿ وَعَيْسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيثُونَ مِن رَّبِهِمُ لاَ نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَّنُهُمُ ﴾ ﴿ وَنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴾ ﴿ وَنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُونَ ﴾ ﴿ وَالْمُونَ ﴾ ﴿ وَالْمُونَ ﴾ ﴿ وَالْمُونَ ﴾ وَالْمُونَ ﴾ ﴿ وَالْمُونَ ﴾ وَالْمُونَ ﴾ ﴿ وَالْمُونَ ﴾ ﴿ وَالْمُونَ ﴾ وَالْمُونَ ﴾ ﴿ وَالْمُونَ ﴾ ﴿ وَالْمُونَ ﴾ وَالْمُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالِهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا أَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا أَلْمُلَّالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَّا أَلَالُهُ اللَّهُ وَلَا أَلَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ

(تم کہددوکہ ہم اللہ پرایمان رکھتے ہیں اوراس پر جو ہم پراتارا گیا اوراس پر جوابراہیم واسلفیل اور آئحق و یعقوب اور اولا د ( یعقوب ) پر اتارا گیا اور جومویٰ وعیسیٰ کو دیا گیا اور جونبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کفر ماں بردار ہیں )

سوره نساء مين ايمان لانے كے كم كے ساتھ انكاركوكفر قرارديا فلا كيا ہے جائے ہے ہے ہواتھ انكاركوكفر قرارديا فلا ہے ہوئيا آيھا الَّذِينَ آمَنُواُ آمِنُواُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي فَي نَزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ فَي نَزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ فَي نَزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَالْكِوْمِ الآخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ في مَلَائِكُ بَعِيدًا ﴾ في مَلْ فَلَائِكُ بَعِيدًا ﴾ في مُلْكُونُ بِاللّهِ فَلْ فَلَائِكُ بَعِيدًا ﴾ في مَلْكُونُ بِاللّهِ فَلْكُونُ بِاللّهِ فَلْكُونُ بِاللّهِ فَلْكُمُ بِاللّهِ فَلْكُونُ مِن اللّهُ فَلَائِكُ بَعِيدًا ﴾ في مُلْكُونُ بِاللّهُ فَلَائِكُ بَعِيدًا ﴾ في مُلْكُونُ بَائِكُ فَلَائِكُ بَعِيدًا ﴾ في مُلْكُونُ بِاللّهِ فَلْكُونُ مِن فَعَدُ ضَلَ مَن يَكُفُونُ بِاللّهِ فَالْكُونُ مِن فَلُكُ وَاللّهُ فَلْكُونُ مِن فَاللّهُ فَالْكُونُ مِن فَالْكُونُ مِن فَلْكُونُ مِن فَالْكُونُ مِن فَالْكُونُ مَالِكُ بَعِيدًا فَالْكُونُ مِن فَالْكُونُ مِن فَلْكُونُ مِن فَلْكُونُ مِن فَالْكُونُ مِن مِن فَالْكُونُ مِن مِن مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مُنْ أَلِكُ مِنْ مِنْ مُنْ أَلِكُ مِنْ مُنْ أَلِكُونُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلِكُونُ أَلْكُونُ مِنْ أَلْكُونُ أَلْكُونُ مِنْ أَلْكُونُ مِنْ أَلْكُونُ أَلْكُونُ مِنْ أَلْكُونُ مِنْ أَلَالُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ مُنْ أَلِكُ أَلْكُونُ أ

(اے ایمان دالو! اللہ ادراس کے رسول پر ادراس کتاب پر جواس نے اپنے اسول پر اتاری افراس کتاب پر جواس نے اپنے اتاری یقین پیدا کر دادر جس نے اللہ ادراس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں ادرا خرت کے دن کونہ مانا وہ دور جا بھٹکا)

نام کی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں چار کتابوں کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کے علاوہ ''تورات' جوموی علیہ السلام پراتری ''زبور' جوحفرت میں علیہ السلام پراتاری گئی، ان کے علاوہ ''صحف ابراجیم'' کامجمی تذکرہ ہے، اور ایک جگہ تورات کو صحف موی بھی کہا گیا ہے، اس کے علاوہ اجمالی طور پر'' ایک جگہ تورات کو صحف موی بھی کہا گیا ہے، اس کے علاوہ اجمالی طور پر'' صحف اولی " (گذشتہ صحیفے) اور "زبر الاولین " (پہلول کی کتابیں) کا بھی تذکرہ ہے۔

اسلام کی تعلیم بیہ کہ ان سب کتابوں پر ایمان لایا جائے ، اوران کو اللہ کی کتابیں سمجھا جائے ، اس کے بغیر کوئی مسلمان ، مسلمان نہیں ہوسکتا۔

اللہ کی کتابوں پر اس اجمالی عقیدہ کے ساتھ اللہ کی آخری اور کم ل

کتاب قرآن مجید پر تفصیلی ایمان ضروری ہے ، کہ اس کا ایک ایک حرف

اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے ، اوروہ ٹھیک ٹھیک اتر ابھی ہے ﴿ وَبِالْحَقّ لَا لَاسِواء : ٥٠٥)

(الاسواء : ٥٠٥)

(اورٹھیکٹھیک ہم نے اسے اتارا ہے اورٹھیکٹھیک ہی وہ اتر ابھی اللّٰہ نے دونوں یا تیں ارشاد فرماد س، پھر تیسری بات جس کا یقین ضروری ہے وہ بیرہے کہ تنہا ہیدہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ مارى الله فودلى م، ارشاد موتام ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ لَحَافِظُونِ ﴾ (ہم ہی نے اس تقیحت (نامہ) کوا تارا ہےاور یقیناً ہم ہی اس 🆠 کی حفاظت کرنے والے ہیں) اسی کتاب کے علاوہ دنیا میں کوئی الی نہیں ہے،جس کے ماننے والوں کو بید دعویٰ ہو کہ میہ کتاب پوری طرح محفوظ ہے، ہر کتاب بدل چکی ﴿ اورانسانی ہاتھوں نے بے در دی کے ساتھ ان پر جراحی کاعمل کیا،اورا پینے 🖫 اینے قہم اور ضرورتوں کے اعتبار سے ان میں تبدیلیاں کرتے رہے، اور 🔮 🖁 کوئی کتاب الی تہیں ہے جواس زبان میں موجود ہوجس زبان میں اس کوالله کی طرف سے اتارا گیا، وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی خصوصیت 🐉 ہے کہاس کوعر بی زبان میں جس طرح ا تارا گیا تھاوہ اس طرح ہے محفوظ 🌡 🖁 ہے،اور قیامت تک محفوظ رہے گی،اگروہ بدلے گی تو دنیا ہی ندرہے گی، ﴾ اورسب كه بدل جائے گاء الله تعالی فرما تا ہے ﴿ إِنَّ عَلَيْنَ احَدُ مَعَهُ ﴿ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاتَّبِعُ قُرُ آنَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(اس کو محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ، پھر جب ہم (جبرئیل کی زبانی)اس کو پڑھیں تو آپاس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ رہیں، پھراس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے)

مريدارشاوم ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَنِيُزِهُ لَا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِن بَيُنِ يَدَيُهِ وَلَا مِنُ عَلَفِهِ تَنزِيُلٌ مِّنُ حَكِيمٍ حَمِيد﴾

(حم السجده ١٤ – ٤٤)

(اور وہ تو ایک بلند مرتبہ کتاب ہے، اس پر جموث کا گزر نہیں سامنے سے نہ چیچے ہے، اس ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے جو حکمت رکھنے والی قابل ستائش ہے)

ایک مسلمان کے لیے جن چیز وں پرایمان ضروری ہے ان میں اللہ

کی کتابوں پرایمان لانا ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں

تین باتوں کا یقین کرنا اور اس کوتسلیم کرنا ایک سے کہ دہ اللہ کی طرف سے

آخری نبی حضرت میں میں اور تیسر ہے ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تحریف

اتر اجس طرح اتارا ممیا، اور تیسر ہے ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تحریف

نبیس ہو کتی، وہ جس طرح اتر اہے اس طرح قیامت تک باتی رہے گا۔

# رسولول برايمان

رسالت کے معنی بھیجے کے ہیں اور اصطلاح میں رسالت پینمبروں گا سان کے بھیج جانے کو کہتے ہیں، اس کا میہ ہرگز مطلب نہیں کہ پینمبروں کوآسان کے بھیج جانے کو کہتے ہیں، اس کا میہ ہرگز مطلب نہیں کہ پینمبروں کوآسان کے اتحا تارا گیا ہے، اللہ کا نظام میر ہا ہے کہ اس نے انسانوں ہی میں سے کسی کسی کسی کا اس کام کے لیے انتخاب فر مایا ہے اور عام طور پر جس قوم کی اصلاح مقصود ہوئی، اسی قوم میں سے کسی کا انتخاب ہوا اور نبوت کے لیے اصلاح مقصود ہوئی، اسی قوم میں سے کسی کا انتخاب ہوا اور نبوت کے لیے گا ج مفصودہوئی، اسی قوم میں سے ی کا اسخاب ہوا اور بوت ہے ہے نے اس کو چن لیا، قرآن مجید میں اس کا جا بجا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالی کی استخاب اسی قوم میں نبی کو بھیجنا تھا۔

ہرز مانے میں اور ہرقوم میں نبی آئے، اللہ نے فر مایا: ﴿وَ إِن مِّنْ فَ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ ا الله نے اس کوچن لیا، قرآن مجید میں اس کا جا بجاذ کر ملتاہے کہ اللہ تعالی نے نبی کا انتخاب اسی قوم میں سے فرمایا جس قوم میں نبی کو بھیجنا تھا۔ أُمَّةِ إِلَّا خِلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ تك كەاللەتغالى نے آخرى پىغىبر مىلاللاكونىچ ديا،ان تمام پىغىبرول كے

سليلے میں بیعقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بیسب اللہ کے بھیج ہوئے بندے تضيحن كوالله في منتخب فرمايا اوراينا پينديده بنايا، بيسب معصوم بين اور وی کہتے اور کرتے ہیں جوان کواللہ کی طرف سے تھم ملتا ہے، بیاحکامات ان کے باس عام طور برفرشتول کے سردار حصرت جرئیل ذریعہ سے آتے ہیں اور بہت ی باتنی اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے دل میں ڈال دیتا ہے یا ان کوخواب کے ذریعہ سے بتاتا ہے، ان میں سے متعدد رسولوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان سب کو نبی ارسول فی ماننا ضروری ہے، جوان کورسول نہ مانے وہ مسلمان تہیں، ان میں یا چکی اوالعزم پیغیبر ہیں: (۱)حضرت نوح علیہ السلام، (۲)حضرت ابراہیم عليهالسلام، (٣) حضرت موى عليهالسلام، (٧٧) حضرت عيسى عليهالسلام اور (۵) سيدنا حضرت محمد رسول الله مليانس،

سوره بقره كاخير من الله كرسول معلاله اورائل ايمان ك بارك من فقل كياجار باب هو آمن الرسول بيما أنزل إليه من ربه بالكه و ملا يكتيه و كُتبيه و رُسُلِه لا نُفَرَّق بَيْنَ وَالسُمُو مِن رُسُلِه لا نُفَرَّق بَيْنَ السَّم مُن رسلِه و قَالُو اسمِعنا و أَطَعْنا غُفُرانك ربنا و إليك المُعمدين (البقرة: ٢٨٥)

(جو کچھ رسول پران کے رب کی طرف سے اتارا میارسول بھی اس پر

ایمان لائے اور مسلمان بھی ، سب کے سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں میں فرشتوں پر اور اس کے رسولوں میں فرشتوں پر اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے اور انھوں نے کہا ہم نے سنا اور فرانمان کے اعتبار سے ) فرق نہیں کرتے اور انھوں نے کہا ہم نے سنا اور فرانمان کے اعتبار سے ) فرق نہیں کرتے اور انھوں نے کہا ہم نے سنا اور قبری ہی فرق کے طلبگار ہیں اور قبری ہی فراف لوٹنا ہے ) فرق نہیں کرتے کے طلبگار ہیں اور قبری ہی فراف لوٹنا ہے )

اس میں بات صاف کردی گئی کہ ایمان لانے کے سلسلہ میں کسی کھی نبی یا رسول کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ایمان کی شرائط میں سے ہے، البتة ان میں فرق مراتب ہے، البتة ان میں بعض کو بعض پر بردی فضیلت عطافر مائی ہے، ارشادر بانی ہے ہوئے گئے الرسُسُلُ فَصَّلْنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ مِّنْهُم مَّن کَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ دَرَجَاتِ ﴾ (البقرة: ۲۵۲)

ربیروہ رسول ہیں جن میں بعض کوہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فر مایا اور بعضوں کے درجات بردھائے)

### عقبده رسالت

 ﷺ چکا، اب کسی پر وحی نہیں آسکتی، اگر کوئی بید دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی چکا، اب کسی پر وحی نہیں آسکتی، اگر کوئی بید دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے یا اس کا الہام وحی کے درجہ کا ہے اور اس کی انتاع ضروری ہے تو وہ چموٹا اور گمراہ کرنے والا ہے۔

ا تنحضور میلانی کے بارے میں مندرجہ ذبل عقائد رکھنا مسلمان مونے کے لیے ضروری ہے اور یہ سب با تنیں عقیدہ رسالت میں شامل میں ان کے بغیر رسالت کاعقیدہ درست اور کمل نہیں ہوسکتا۔

## اللدكے بندے اور رسول

(۱) ایخصور مداها الله کے بندے ہیں۔

(۲) اور الله کے رسول ہیں۔ خود صفور میر الله کے اس کی صراحت
اور تاکید فرمائی ہے: "إنسا أنا عبد الله و رسوله فقولوا عبد الله و
رسوله" (أحمد: ۳۹۷، بنجاری: ۳۲۲۱) (يقينا میں الله کابنده اور
رسول ہوں، تو تم مانو اور کہوکہ الله کے بندے اور رسول ہیں)،
آنحضرت میر الله کے لیے معراج کے موقع پر الله تعالی نے جولفظ استعال فرمایا، وه عبد کا ہے، ارشادہ وتا ہے: ﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلاً مَّنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى ﴾ (بنی اسرائیل: ۱)
من المسجد النحرام إلَى المسجدِ الله قصى ﴿ (بنی اسرائیل: ۱)
(وه ذات پاک ہے، جوراتوں رات کی اپنے بندے کو مجد

اں کے علاوہ بھی متعدد جگہ آنحضور مدالا کے لیے قرآن مجید میں ﴿ عبد كالفظ استعال مواء أيك جكمه ارشاد موا ﴿ فَ الْحَدِي إِلَى عَبُدِهِ مَا ﴿ أَوُ حَى ﴾ (النجم: ١٠) 🎕 (پھراللہ نے اینے بندہ پر جووی کرنی تھی وہ اس نے کی) دوسرى جَكرارشاد ب ﴿ وَأَنَّهُ لَـمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوا الله يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ (الحن: ١٩) (اوربیرکه جب الله کابنده کھڑا ہوکراس کو پیار تا ہے تو وہ اس پر تھٹھ الكرمان الله عن الكرمان وإن كُنتُم في رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا (البقرة:٢٣) 🎇 🖁 عَلَى عَبُدِنَا﴾ (اوراگرتم اس چیز کے بارے میں ذرابھی شبہ میں ہوجس کوہم نے این بندے برا تاراہے) رسالت سے پہلے عبودیت کا ذکرخودحضور میں لائن نے اس لیے فر مایا کہ بندگی جتنی کمل ہوگی انسان اتنا ہی کامل ہوگا، آپ میدر کام کو جو کمال ً بندگی حاصل نقا وه کسی کو نه حاصل موا اور نه مو <del>سک</del>ے گا، اسی لیے جومقام و 🔹 مرتبہ کے منازلا کو حاصل ہے وہ کسی کونہ حاصل ہوااور نہ ہو سکے گا۔ نبیول <u>کےسر دار</u> (m) آب منازلاً سید الرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار وامام 🖁

من ایک شخی حدیث من خود آنخضور من الله نزار شادفر مایا ب: "أنسا سید ولد آدم یوم القیامة و أول من ینشق عنه القبر و أول شافع و أول مشفع "(۱)

(میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں اور سب سے پہلے قبر سے جھے ہی نکالا جائے گا اور سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی)۔

ایک روایت میں ارشاد ہے "انا سید الناس یوم القیامة" (۲)

"میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا"۔

"میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا"۔

البنة كنز العمال كى روايت ميس بيالفاظ بهى ملتة بين"أنسا سيد

المرسلين اذا بعثوا"(٣)

وومیں قیامت کے وان تمام نبیوں کا سردار ہول گا''۔

<u>سب سے بڑھ کرالٹد کے حبوب</u>

(٣) كل جهانوں من آنخضور من الله الله كوسب سے برو هرمجوب بيں، كى كوبھى بيمقام محبت حاصل نہيں جواللہ نے آپ كوعطا فرمايا ہے، حديث ميں آيا ہے: ايك مرتبہ حضرات انبياء عليهم السلام كى انتيازى صفات كاذكر آيا تو آنخضور من الله عليم مان و آنا حبيب الله

ولا فحر، أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فحر، وأنا أول ﴿ شَافِعِ وَأُولَ مَشْفِعِ يُـومِ القيامةِ ولا فِحْرِ، وأنا أولَ من يحرك حلق الحنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولافخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر"(١) (اور میں اللّٰد کامحبوب ہوں ، اور قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہی یاس ہوگا، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور میری ا شفاعت ہی سب سے پہلے قبول ہوگی ،اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا در دازہ کھلوا ؤں گا، تو وہ میرے لیے کھولا جائے گا، تو میں اس میں داخل ہوں گا،اورمیر ہےساتھ فقراءمومنین داخل ہوں گے،اور مجھے ہی اولین ﴿ وآخرین میں سب سے بڑھ کرعزت ملی ہے، اور میں بیرسب بطور فخر کے نہیں کہتا بلکہ ریا یک حقیقت کا اظہار ہے) مقام محبت خاص کے ساتھ اللہ نے آپ کو مقام خلت بھی عطا فرمايا، أيك صريت من آتا ب"إن الله تعالى قد اتحذني حليلاً ﴿ كما اتخذ إبراهيم خليلًا " (٢) ( جس طرح الله نے ابراہیم علیہ السلام کوخلیل بنایا اسی طرح مجھے تجمی خلیل بنایا) اس طرح اللہ نے آنحضور میں اللہ کومقام خلت عطافر مایا، جوحضرت ابراہیم کوعطا کیا گیا تھا، وراس کےساتھ محبت خاص کا وہ مقام

مى دياجوآپ مناتلاكا امتياز ہے۔ (۵) آپ مدالله خاتم النبين بين، سلسلهٔ نبوت کو آپ مدالله پر عمل كرديا حميا، اب كوتى نبى آنے والأمبيس ب، الله فرما تاہے: ﴿ وَلَكِن (الأحزاب: ٤٠) رِّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (البنة آپ منالله الله كرسول اورآخرى نبي بين)، حديث يح ميل آب مدالاً في المارشاوفر مايا:"إن لي أسماء أنا محمد و أنا احمد و أنا الماحي يمحو الله بي الكفر و أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي و أنا العاقب و العاقب الذي ليس بعده أحد"(١) (میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں 🖁 ماحی ہوں، اللہ تعالی میرے ذریعہ كفر كومناتا ہے، اور میں حاشر ہول میرے (نقش) قدم بہلوگ جمع ہوتے ہیں اور میں عاقب ہوں ایسا عاقب كداب ميرے بعد كوئى نبيں) <u>تمام جہانوں کے رسول</u> (۲) آپ ملالای بعثت تمام انسانوں اور جنانوں کے لیے ہے،

الله تعالى ارشاد فرما تا ب ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لَّلِنَّاسِ بَشِيراً ﴾ وَنَذِيُراً ﴾ (سیا:۲۸) (اورہم نے آپ کوتمام ہی لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبر دارکرنے والا بنا کر بھیجاہے) ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيُعاً ﴾ (الاعراف:۸٥١) ( كهه ديجيج كها ب لوكو! مين تم سب كي طرف اس الله كالپيغمبر هوں ) ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقُرُآنُ لَأَنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَّغَ ﴾ (الانعام: ٩) (اوراس قرآن کی وحی مجھ پراس لیے کی گئی تا کہاس کے ذریعہ میں تہمیں اور جس تک یہ پہنچا سے خبر دار کروں ) أيك حديث مين أتخضور مدولاً في ارشا دفر مايا: "كسان السنبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة" (١) (نبی اینی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھااور مجھے تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا)۔ ووسرى حديث مين تاب: "و الذي نفس محمد بيده، لا (۱)بخاري:۳۲۸

یسمع بی أحد من هذه الأمة یهودی و لا نصرانی، ثم یموتوا و لم یؤمن بالذی ارسلت به، إلا کان من اصحاب النار"(۱)

(اس ذات کی شم جس کے قبعنہ میں محمد کی جان ہے، میری اس امت میں سے کوئی بھی مختص میرے بارے میں سے چاہے وہ یہودی ہو یا نفرانی ہو، پھر وہ اس پر ایمان شدلائے جو میں لے کرآیا ہوں اور اس حال میں مرجائے تو وہ جہنیوں میں سے ہوگا)۔

آنخصور میلائل رسالت کادائر وصرف انسانوں اور جنانوں تک بی محدود نہیں ہے، بلکہ آپ تمام جہانوں کے نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿ وما أرسلناك الارحمة للعالمین ﴾ (الأنبیاء: ١٠٧) (اور ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے)

سب کےمطاع

(2) آخضور میرای واجب الاطاعت بین، آپ میرای کا ان کا ان کے بغیر کوئی اطاعت کولازم سمجھنا ایمان بالرسالة کا ان حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نبیں ہوسکتا جب تک آپ کی بیروی کوضروری نہ سمجھ، یہاں یہ بات صاف کردینا بھی ضروری ہے کہ آپ میرای کا طاعت کوضروری سمجھنا بیایان کا جزء ہے اوراس کا تعلق عقیدہ سے ہواوراگر کوئی اس کو سمجھنا بیایان کا جزء ہے اوراس کا تعلق عقیدہ سے ہواوراگر کوئی اس کو گھ

(۱) مسلم:۲۰۶

<del>॓</del>

﴾ تہیں مانتا تو وہ ایمان سے باہر ہے اور اگر کوئی عقیدہ کے اعتبار سے اطاعت کوضروری توسمجھتا ہے کیکنعمل میں کوتا ہی اورغفلت ہو جاتی ہے تو وهخص کا فرنہیں ہوگا، فاسق وگنہگارکہلائے گا۔ قرآن مجید میں بیبیوں جگہ آپ ملائش کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کوعین ایمان قرار دیا گیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿فَلاَ اللهُ وَرَبُّكَ لَا يُـوُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَحدُواُ فِيُ أَنفُسِهِمُ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيُتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيماً ﴾ (النساء:٦٥) (بس نہیں آپ کے رب کی قتم! وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتے، جب تک وہ اپنے جھکڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والانہ بنالیں پھرآپ کے فیصلہ براینے جی میں کوئی تنگی محسوں نہ کریں اور پوری طرح مرتشکیم خم کردیں) ايك اورجگدارشاد - ﴿ وَأُطِينَعُواُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤُ مِنِينَ ﴾ (الانفال: ١) (الله اوراس کے رسول کا حکم مانوا گرتم واقعی ایمان والے ہو) اَيك جَكَهُ فَرِمَا يَا ﴿ قُلُ أَطِيبُ عُواُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّواُ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِيُنَ﴾ (آل عمران:۲۲) ( آپ کہدو بیجیے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو پھرا گروہ منھ پھیرلیں ﴿

﴿ توالله الكاركرنے والوں كو پسند تبين فرماتا)، صاف صاف اس آيت ہے۔ ميمعلوم موتا ہے كەاڭركو كى نېيى مانتا ادر منه پھيرتا ہے تو وہ كافر ہے، ايك جكه خالفت كرنے والول كو يخت انجام سے درايا كما ہے: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ إِللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الانفال:١٣)

(اورجوكوكى الله اوراس كرسول سے دستنى مول ليتا ہے تو بلاشبہ

الله سخت سزادینے والاہے)۔

الله تعالى نے قرآن مجید میں بیمی مراحت فرمادی كهرسول كى اطاعت الله کی اطاعت ہے، اگر قرآن مجید میں کوئی تھم ظاہری طور پرنظر ﴿ نة ربا مواورات ملالا نو كول بات فرماكي موتووه الله بي كاطرف س مجمی جائے کی اور اس کو ماننا ضروری ہے، الله فرما تاہے: ﴿مَّانَ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهَ ﴾ (النساء: ٨٠)

(جس نے رسول کی اطاعت کی تواس نے اللہ کی اطاعت کی )۔

(٨) آنخصور ملالل بشريب، قرآن مجيد ميس كي جكه اس كي صراحت ہے، سورہ کہف کی آخری آیت میں ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا إِنَّشَرَّ مَّثُلُكُمُ يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُكُمُ إِلَةٌ وَاحِدٌ (الكهف:١١٠) ( کہددیجیے کہ میں تو تمہارے جبیبا ایک انسان ہوں ،میرے پاس

بدوی آنی ہے کہ تمہارامعبود مرف ایک معبود ہے) سورهم مجده من بهي الفاظ بين ﴿ قُلُ إِنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدُ ﴾ (حم سجده:۲) ( کہہ دیجیے یقیناً میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں (میرے یاس بدوی آتی ہے کہمہارامعبودتو صرف ایک معبود ہے)۔ آنحضور مداللا کے بارے میں مشرکین مکہ کواعتر اض ہوا کہ رہے کیسے رسول ہیں؟! ان کے اندر تو وہی صفات اور وہی تقاضے ہیں جو ایک انسان میں ہوتے ہیں، قرآن مجید نے ان کا بداعتر اض تقل کیا ہے، ارشاد بوتاب ﴿ وَقَالُوا مَالَ هَذَا الرَّسُولَ يَأْكُلُ الطُّعَامَ وَيَمُشِي فِيُ الْأَسُوَاقِ لَوُلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ﴾ (الفرقان:٧) (اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں؟! کھانا کھاتے ہیں اور ﴿ بازاروں میں جلتے پھرتے ہیں ، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا کہوہ ان کے ساتھ ڈرانے کورہتا)۔ پھرآ گےاس کا جواب بھی دیا گیا ہے،ارشادریانی ہے ﴿وَمــــــ أَرُسَلُنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ ﴿ اللَّهُ الْأَسُوَاقِ﴾ في الْأَسُوَاقِ﴾ في الْأَسُوَاقِ﴾ فِي الْأُسُوَاقِ ﴾

(اورآپ سے پہلے ہم نے جورسول بیمجے وہ سب کھاٹا کھاتے اور بازاروں میں جلتے پھرتے ہی تھے)۔

سورہ فی اسرائیل میں اور وضاحت کے ساتھ یکی بات کی گئ ہے، پہلے مشرکین کہ کے مطالبات کا بیان ہے، قرآن مجیدان کوقل کردہا ہے: ﴿وَقَالُوا لَن نُومِن لَكَ حَدَّة مِّن نَّحِيُلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَحَّرَ الْأَنْهَارَ ینبُوعا ﷺ وَتَحُونَ لَكَ حَدَّة مِّن نَّحِيُلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَحَّرَ الْأَنْهَارَ بولالَهَا تَفُحِيُراً اللهِ اللهِ وَالْمَلاَ فِكَة قَبِيلًا اللهِ وَالْمَلاَ فِكَة قَبِيلًا اللهِ وَالْمَلاَ فِكَة قَبِيلًا اللهِ وَالْمَلاَ وَكَة وَلَن نُومِنَ لِرُقِيلًا حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا الله تَدُونَ لَكَ مَتَى فِن السَّمَاء وَلَن نُومِنَ لِرُقِيلًا حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا وَلَن نُومِنَ لِرُقِيلًا حَتَّى السَّمَاء وَلَن نُومِن لِرُقِيلًا حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا (ابنی اسرائیل: ۱۹ – ۹۲)

(اوروہ بولے کہ ہم تواس وقت تک آپ کو مانے والے ہیں جب تک آپ ہمارے کے دمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں ہی یا آپ کے لیے بحور اور انگور کا باغ ہو پھر آپ اس کے بچے سے نہریں نکال دیں ہی یا اللہ کہ یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے آپ ہم پر آسان کے کلائے کراویں یا اللہ کو اور فرشتوں کو نگا ہوں کے سامنے لے آئیں ہی یا سونے کا آپ کا کوئی گھر ہویا آپ آسان پر چڑھ جا ئیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کو بھی اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک آپ کوئی الیمی کتاب لے کر نہ

اتریں جس کوہم پڑھ شکیں) پھرای آیت کے آخر میں آنحضور میلان سے کہلوایا جارہا ہے: ﴿ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَراً رَّسُولًا ﴾ (بنی اسرائیل:۹۳) ( فرماد یجیے!میرے رب کی ذات یاک ہے، میں کیا ہوں- ایک انسان ہوں جے رسول بنایا کمیاہے)۔ كمرالله تعالى خودارشا وفرمات بي كه ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤُمِنُوا إِذْ جَاءِ هُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَراً رَّسُولًا ﴾ (بني اسرائيل:٤٩٤) 🎇 (اورلوگوں کے باس ہدایت آجانے کے بعد مان کینے سے صرف يمي چيز مانع بنتي ہے كہ وہ كہتے ہيں كه كيا الله نے انسان كورسول بنا ديا؟!) پھراللہ تعالیٰ نے خود ہی ہیجمی بات صاف کردی کہ رسول اگر 🎚 فرشتوں کی ہدایت کے لیے آتا تو یقینا فرشتہ ہوتا لیکن یہ رسول تو 🖁 انسانوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، تو اسکوفرشتہ کیسے بنایا جاتا، ارشاد ہوتا 🥷 ب: ﴿ قُل لُّو كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلاَّ لِكُةٌ يَمُشُونَ مُطُمَيْنَينَ لَنَزَّلْنَا (بنی اسرائیل:۹۰) عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَّسُولًا ﴾ (آب كهدد يجيك كداكرز مين من فرشته موت جوآرام سے چل پھر

رہے ہوتے تو ضرورہم ان برآسان سے فرشتہ کورسول بنا کرا تاردیتے )۔ بربات انسان کی نفسیات میں اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اپنے جنس ہی کی اتباع کرسکتا ہےاور چونکہ آنحضور میں الاکو تمام انسانوں کے لیے نمونہ کی ينايا كيا، جيما كراعلان ربائى ب: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةً حَسَنَةً ﴾ (الأحزاب: ٢١) (يقينًا تمهارے كيےاللہ كرسول مناولاً میں بہترین نمونہ موجودہے)

اس کیےاللہ جل شانہ نے آپ میلی کو بشر بنایا تا کہ آپ میلی کو ذات تمام انسانیت کے کیے نمونہ ہو، بیاسوۂ حسنہ کا ملہ ہے جوتنہا نجات کا

(۹) نبوت اور رسالت کی سب سے اہم خصوصیت اسلام نے بیہ قرار دی که نبی و رسول مناہوں سے باک اور برائیوں سے محفوظ 🎚 ادر معصوم ہوتے ہیں، اس کے نز دیک بینمام انبیاء ومرسکین کامشترک وصف ہے، کیونکہ گناہ گار گنا ہگاروں کی رہنمائی کامستحق نہیں اور اندھا اند سے کوراہ بیں دکھاسکتا، اس بناء برمحدرسول اللہ مدالان کو وی وقعلیم نے فراكة معصومول كعظمت وجلالت دنيا مين قائم كي (١) (۱) سيرة البي ،ج رج بارم: ٣٣٥ ، طبع جديد ، وارامستغين

تمام نبیوں اور رسولوں کے سر دار حضرت محمد رسول اللہ میلاللہ ہیں،آپ کی بعثت تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، آپ منڈلٹر کے بارے میں معصوم ہونے کاعقیدہ رکھناعقیدہ رسالت کا اہم ترین جزء ہے،جس کے بغیرایمان معتبر ہی نہیں۔ ہرنبی یقیناً انسانوں ہی میں آیا ہے، اور آنحضور میلائلانجی بشر ہی ہیں، کیکن انسانوں سے بلند و باک اور معصوم، ایک طرف آپ مدالاً کھاتے پیتے ہیں،آپ میں لائو نے شادیاں فرمائی ہیں،انسانی خصوصیات 🖁 اور تقاضے آپ میرالا کی زندگی میں نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف اپنی 🖁 روحانیت ہمعصومیت اورخصوصیات نبوت کے اعتبار سے انسانوں سے بلندتر ہیں، پیخصوصات کسی کوحاصل نہیں ہوسکتیں۔ اسلام کی بیدوہ معتدل تعلیم ہے،جس نے رسول کو نہ خدا، نہ دیوتا، نہ 🌡 فرشته، نه خدا کا بیثا قرار دیا، اور نه عام انسانوں جبیبا انسان قرار دیا، بلکه انسانوں میں ایک ایبا انسان قرار دیا جس کی روحانیت و اخلاق کی سطح سے بہت بلند ہوتی ہے اور وہ عام انسانوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ منحضور میں اللہ کے بارے میں ان عقائد کا رکھنا ہر ایمان والے انسانوں سے بہت بلندہوتی ہاور دہ عام انسانوں کے لیے تمونہ ہوتا ہے۔ کے لیے لازم ہے، اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ میلالا کی عظمت بھی ول ﴿ سب سے بردھ کر ہو، اور محبت بھی سب سے بردھ کر ہو، اس کوا بمان کی

راديا كياب، الله تعالى خودار شادفر ما تاب (السبب أولى المومنين من أنفسهم)

(الأحزاب: ٦)

(نی کامومنوں بران کی جانوں سے زیادہ تی ہے) اور آنحضور میلالا

ني ارشا وقر ما يا"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده

وولده والناس أجمعين"(١)

''تم میں سے کوئی بھی شخص اس وفت تک کامل ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نز دیک اس کے والداورلڑ کے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں''

### شفاعت

مجه كرويانه كروالله كرسول مين الله سعبت ركفورية بخشش كي ليهافي ہے، پیغالص مشر کا نہ تصور ہے،اول تو جولوگ پیر کہتے ہیں وہ محبت کا صرف نام لیتے ہیں، محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی، ورنه حقیقت میں محبت كرف والامحبوب كى بات بهى مانتا ب، الله كرسول مدور في في مانيا: "من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الحنة" (١) (جومیری سنت کا احیاء کرے گا، وہ مجھے جا ہے گا،اور جو مجھے جا ہے گاتو دہ میر ہے ساتھ جنت میں ہوگا) ال طرح آب مدالل نے ایک تھر مامیٹردے دیااس سے ہرمومن آپ میلالا سےمحبت کوجانج سکتا ہے۔ دوسرے سے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر شفاعت کی وضاحت کردی گئی ہے، کہ کوئی بھی شفاعت اینے اختیار ہے نہیں کرسکتا، چوبھی کرے گاوہ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت ہی ہے سفارش کر سکے گا، الله فرما تا ب ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذُنِهِ ﴾ (البقرة:٥٥٢) ( کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے باس سفارش كريسك) 1)سنز/الترمذي: ۲۸۹٤

ووسرى جكرارشا وحب ﴿ وَلَا يَشَفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنُ خَشُيَتِهِ مُشُفِقُونَ ﴾ (الأنبياء:٢٨) ( اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر ماں جس کے لیے اس کی مرضی ہواوروہ اس کے ڈرسے کا نینے رہتے ہیں) شفاعت کاتمام تق اصلاً الله بی کے یاس ہوگاارشاد ہوتا ہے ﴿ فَال لَّلَّهِ الشَّفَاعَةُ حَمِيهُ عالَّهُ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (الزمر:٤٤) (بتادیجے کہ ساری سفارش اللہ ہی کے افتیار میں ہے، ای کے یاس ا سانوں اور زمین کی بادشاہت ہے پھراسی کی طرف مہیں لوٹ کر جاتا ﴿ ہے) بغیراس کی اجازت کے سی کواس کے سامنے بولنے کا بھی حق نہوگا ﴿ ﴿ يَهُ مَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرحمنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ (النبأ:٣٨) (جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں تھے، وہ بول نہ سكيس محسوائے اس كے جس كور حن اجازت دے اور وہ تعيك بولے) الله بدشفاعت سب سے بردھ کر اینے محبوب معزت محدرسول 🖁 الله میں لاک عطا فرما تیں ہے، قیامت کے دن خاص طور بر آپ کی ﴿ شفاعت عامہ سے سارے انسان فائدہ اٹھا تیں مے، اللہ کے ﴿

رسول میں اللہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ ہر نبی کوکوئی نہ کوئی الیبی دعا دی گئی ہے 🖁 جس کوقبول ہونا ہی ہے، میں نے اپنی اس دعا کواپنی امت کے لیے جھیا 🛚 ركها ب- ( سيح البخاري، كماب التوحيد، باب في المشيئة والارادة) آنحضور مداللاكى شفاعت كےسلسله ميں احاديث سےمعلوم ہوتا ہے کہاس کی متعددصورتیں ہول گی،سب سے پہلی صورت جوشفاعت عامه کی شکل میں ظاہر ہوگی ،اس کا تذکرہ احادیث سیجے میں بکثر ت آیا ہے۔ وصحيح بخاري اور صحيح مسلم مين حضرت ابو هررية، حضرت السُّ بن ما لك، حضرت جابرٌ بن عبد الله، حضرت حذیفہ سے متعدد طریقوں سے روایت ہے کہ آنخضرت منظلاً نے صحابہ کی ایک مجلس میں بیان فر مایا کہ'' قیامت کے ہول ناک میدان میں لوگوں کو ایک شفیع کی تلاش ہوگی، لوگ پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اور کہیں گے کہ "آپ ہمارے باپ ہیں، خدانے آپ کواینے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور آپ میں اپنی روح بھونگی اور فرشتوں کوآپ کے سجدہ کا حکم دیا، خدا کے حضور میں ہماری سفارش سیجیے''، وہ جواب دیں گے کہ''میرایہ ر تبہ نہیں، میں نے خدا کی نافر مانی کی تقی، آج خدا کا وہ

ہے جو بھی نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا، نسی فسی! اوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں سے، اور کہیں سے کہ اس روئے زمین کے پہلے پیغمبر ہیں، خدا نے آپ کوشکر گزار بندہ کا خطاب دیا ہے، آج خدا کے حضور ہاری سفارش سیجئے ، وہ کہیں گے کہ 'ہمارابدر تنبہیں ، آج خدا کا وہ غضب ہے جونہ بھی ہوا تھا ادر نہ بھی ہوگا، مجھ کوایک منتیاب دعا کا موقع عنایت ہوا تھا، وہ اپنی قوم کی تابی کے لیے ماسک چکا بفسی نفسی!! تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ'' مخلوق ان کے یاس جائے گی، اور اپنی وہی درخواست پیش کرے گی کہ دد آپ تمام انسانوں میں خدا کے دوست ہوئے، اینے یرودرگار ہے شفاعت سیجے'' وہ بھی کہیں گے''میرا بیرتنبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جونہ بھی ہوا تھا اور نہ بھی ہوگائفسی فسی! ہم موسی علیہ السلام کے باس جاؤ'' لوگ حضرت موی علیہ السلام کے باس جا تیں گے، اور کہیں سے کہا ہموی علیہ السلام آپ خدا کے پیفیر ہیں، خدانے اینے پیغام و کلام سے آپ کولوگوں پر برتر ی بخشی

ب، اینے خدا سے مارے لیے سفارش سیجے، کیا آب بهاری مصیبتول کونهیں و کیھتے ؟'' حصرت موسی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ:'' آج خدا کاوہ غضب ہے جو بھی نہیں ہوا،اور نہ ہوگا، میں نے ایک ایسے مخص کوئل کیا جس کے قل كالمجھے حكم نہيں ديا گيا تھا ہفسي نفسي!! تم لوگ عیسی علیہ السلام کے یاس جاؤ، حضرت عیسی علیہ السلام کے یاس جاکر لوگ کہیں گے کہ 'اے عیسیٰ! آپ خدا کے وہ رسول ہیں جس نے گود میں کلام کیا، اور كلمة الله اور روح الله بين، اين يروردگار سے جاري سفارش کیجئے، وہ بھی کہیں گے'' یہ میرار تنبہ ہیں، آج خدا کا دەغضب ہے جونہ بھی ہوااور نہ ہوگا نفسی نفسی!! تم محمد میں لا کے باس جاؤ'' مخلوق آپ میں لا کے یاں آئے گی، اور کیے گی''اے محمد میں اللہ ! آپ خدا کے رسول اور خاتم الانبياء ہيں اور وہ ہيں جس کے اسکلے پیھلے سب کناہ معاف ہیں،آب ملی اللہ اسے پروردگارہے ہماری شفاعت سیجے"۔ آپ میں اللہ اٹھ کرعرش کے یاس آئیں کے اور اذن طلب کریں گے، اذن ہوگا تو سجدہ میں گر ہڑیں

مے،آپ مداللہ کے سامنے وہ کچھکھول دیا جائے گا، جوکسی اور کے لیے ہیں کھولا حمیا، اللہ تعالی اینے محامد اور تعریفوں کے دہ معنی اور وہ الفاظ آپ میں اللہ کے دل میں القاء فرمائے گاجواس سے پہلے کسی کوالقاءنہ ہوئے،آب مداللہ دریک سربہ مجودر ہیں گے، پھرآواز آئے گی، اے محمد مذاللہ اسر اٹھاؤ، کہوسنا جائے گا، مانگوریا جائے گا، شفاعت کروقبول کی جائے گی''۔عرض کریں گے''البی!امتی امتی! خداوندا میری امت، میری امت " علم ہوگا'' جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کونجات ہے'۔ آب مداللہ خوش خوش جا ئیں ہے، اوراس کی تعمیل کریے اور پھر حمد و ثناء كر كے عرض برداز مول كے، ادر مجدہ ميں كريزيں كے، چر صدائے غیب آئے گی کہ 'اے محد ملائلا ! سراٹھاؤ، کہوسنا حائے گا، مانکوریا جائے گا، شفاعت کر دقبول ہوگی''۔(۱) آب کی سفارش سے رائے کھل جا کیں سے ، اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جھیج دیئے جائیں گے۔ ہے۔ میں اللہ کی دوسری سفارش مل صراط پر گزرتے وقت ہوگی اس ا كماً خوذاز:سيرةالبي،ج:۳

کا تذکرہ روایت میں آتا ہے، اس وقت تمام انبیاء وصالحین اور مونین کا شعار یہی ہوگا کہ' رب سلم، رب سلم' کا ور دکرر ہے ہوں گے، یہ شغق علیہ روایت ہے، آپ میلائل کی اس دعا اور سفارش سے نہ جانے گئے لاگوں کو فائدہ پنچ گا، پھر تیسری صورت شفاعت کی یہ ہوگی کہ جہنم میں جانے کے بعد آپ میلائل ایمان کی سفارش فرما ئیں گے، پیر سفارش مرحلہ وار ہوگی، ب سے پہلے آپ میلائل کی سفارش سے بوی تعداد میں لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، پھرائی طرح دوسری مرتبہ اور تندری مرتبہ اور میں ایمان ہے تو تندری مرتبہ ہوگی کے برابر بھی اگر دل میں ایمان ہے تو وہ آپ کی شفاعت سے جہنم سے نکالا جائے گا، مختلف میچے روایات میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

شفاعت کی ایک شم وہ بھی ہے جس میں آپ میرالا بعض ان اہل شرک و کفر کوجہنم کی گہرائی سے ملکے عذاب میں لانے کی سفارش فرمائیں گے اور وہ سفارش قبول ہوگی۔

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت يبا رسول الله! ان أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك، قبال: نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته الى مند حضاح. (۱) حفرت عبدالله بن حارث سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عبدالله بن حارث سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس کوفر ماتے ہوئے سنا، کہ انہوں نے اللہ کے رسول میزاللہ سے دریا فت فرمایا: ابوطالب آپ کی بہت حمایت ونفرت میں رہتے ہے، کیا ان کواس کا پچھ فائدہ حاصل ہوا، تو آپ میزاللہ نے ارشاد فرمایا: ہاں، میں نے ان کوجہم کی مجرائی میں بایا تو میں ان کواس مجرائی ہیں ہایا تو میں ان کواس مجرائی ہیں بایا تو میں ان کواس میں بایا تو میں ان کواس میں بایا تو میں ان کواس مجرائی سے اور پری سطح تک لیا ہے۔

مقام محمود

باب اثبات الشفاعة. . النح، ح: ١٧١١

آپ میزادی کاس بلندترین مقام کاذکرقر آن مجید میں کہا گیا ہے، ارشادہ وتا ہے: ﴿ عَسَى أَن یَبُعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مُحُمُوداً ﴾ (الاسراء: ٩٧) (امید ہے کہ آپ کارب آپ کومقام محود پرفائز فرمائے گا) اس آیت کریمہ کی تغییر میں مجیح روایتوں میں متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ "مقام محمود" ہے مراد" رتبہ شفاعت" ہے۔ (۱) صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس نے شفاعت کے تمام واقعات میان کرکے میہ آیت بالا تلاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کرکے فرمایا:

میان کرکے میہ آیت بالا تلاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کرکے فرمایا:
میان کرکے میہ آیت بالا تلاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کرکے فرمایا:
میان کرے میہ آیت بالا تلاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کرکے فرمایا:
مقولہ عسی آن یبعثلث. الخ ، ج: ١٨٦١٢، صحیح مسلم کتاب الایمان،

'' یہی وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارے پیغمبرے وعدہ کیا گیاہے''(ا) معجز ارس

الله تعالیٰ اپ رسولوں کو مجزات عطافر ماتا ہے، تا کہ ان کو دیکیر کوگوں کے اندر سچا یقین پیدا ہو، مجزہ کے معنی ہی ایسی چیز کے ہیں جو سامنے والے کو عاجز و بے بس کرد ہے، ہروہ چیز جوانسان کے بس میں نہ ہواس کو خارق عادت کہتے ہیں، انبیاء کیہم السلام سے جب ایسی خارق عادت چیز وں کا ظہور ہوتا ہے تو ان کو مجزات کہتے ہیں، اور بھی بھی اولیاء اللہ سے جس ان کا صدور ہوتا ہے، اولیاء اللہ سے صادر ہونے والی ایسی خارق عادت چیز وں کو کرامات کہتے ہیں۔

تمام انبیاء ملیم السلام کو مجزات عطا ہوئے ، جن میں خاص طور پر خصرت موٹ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں باربار کیا گیا ہے، نبی آخر الزمان سید المسلین حضرت محمد قرآن مجید میں باربار کیا گیا ہے، نبی آخر الزمان سید المسلین حضرت محمد قرآن مجید میں باربار کیا گیا ہے، نبی آخر الزمان عطافر مائے، اور انبیاء میں السلام کے کمالات کا جامع بنایا ہے۔

حسن بوسف دم عیسی بد بیضاء داری آنچه خوبال همه دارند تو تنها داری

(۱)صحيح البخاري، كتاب الرد على الجهمية، ص: ۱۱۰۸

معجز ہ اورسحر میں بڑا فرق ہے ہے کہ عجز ہ حقیقی ہوتا ہے، اورسحرصرف تحیل اورنظر بندی ، الله تعالی ساحران فرعون کے بارے میں فرماتا ہے ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُ مُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحُرهُمْ أَنَّهَا تَسُعَى ﴾ (طسه:٦٦) (ان کی رسیان اوران کی لاٹھیاں موکی کوان کے جادو کے زور ہے دوڑتی ہوئی لگنے لیں) یمی وجہ ہے کہ مجزہ کے سامنے کوئی چیز بھی تک نہیں سکتی، بروے سے برداجادواس کے سامنے بالی ہوجاتا ہے۔ آنحضور ملالل کے معجزات بے شار ہیں، مشہور معجزات میں شق صدر، درختوں اور پھروں کا سلام کرنا،آپ میلائل کے اشارہ سے جاند کا دو مکڑے ہوجانا پھر واپس اصلی حالت پر آجانا، ستون کا رونا، اشارہ سے بتوں کا گر جاتا، بہاڑ کا ہلنا، درختوں کا چلنا، اندھیرے میں روتنی ہونا، جانوروں سے کلام کرنا، اس کے علاوہ امراض سے شفا، چیزوں میں اضاف، انگلیوں سے یانی جاری ہوجانا، بکٹرت غیب کی خبریں بتانا، اورسب سے بڑھ کرآ سانوں کی سیراور واقعہ معراج اوراس کےعلاوہ ایک ایبام عجز ہ ہے جوقیامت تک کے لیے آنحضور میں لائا کو دیا گیااوروہ ہے قرآن مجیدجس فصحائ عرب كوب بس كردياءان كوبار بارلكارا كهاس جبيا بنالا ومكروه بےبس ہوکررہ گئے، بیروہ مجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔

آنحضور مداللا كمجزات مين حضرات صحابه رضوان التدعيبهم اُجعین کی وہ مجزانہ تربیت بھی ہے جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال ﴿
انہیں مل سکتی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے وہ حضرات جوایمان سے پہلے ﴿
انسانی قدروں سے ناواقف تھے،اوران میں بعض ایسی برائیاں تھیں جن ﴿
کا ذکر بھی باعث عارہے،انسانیت کی اس بلندی پر پہنچ گئے جس ہے ﴿ کا ذکر بھی باعث عار ہے، انسانیت کی اس بلندی پر پہنچ گئے جس ہے آ کے کا تصور بھی مشکل ہے ۔ جن کو کا فوریه ہوتا تھا نمک کا دھوکہ ین گئے خاک کواکسیر بنانے والے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقام بلند کی گواہی دی ہے اور ان پر یے خاص فضل کا تذکرہ فر مایا ہے، ارشادہ وتا ہے ﴿ وَأَلَّذَ مَهُ مُ كَلِّمَةً التَّقُوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهُلَهَا ﴾ (الفتح:٢٦) (اور ير ميز گاري كي بات ان كے ساتھ جوڑ دي اور وہ اسى كے سحق اوراس کے اہل تھے) أيك مَّكُ قُرِمايا ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانَ، (الحجرات:٧) (البیته الله ہی نے تمہارے لیے ایمان میں رغبت پیدا فر مادی اور 🌋

﴾ تمہارے دلوں میں اسے سجادیا اور کفر اور حمناہ اور معصیت سے مہمیر بيزادكيا) اوربه كه كرم برلكادى ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ وَرَضُواً عَنُهُ ﴾ (المائدة: ١٩١) (اللهان عيراضي موااوروه اللهعديداضي موسع) یمی دیہ ہے کہ تمام محابہ کے بارے میں بیمسلمانوں کاعقبیدہ ہے کہ وہ سب کے سب امت کے افضل ترین لوگ ہیں ، کوئی بڑے سے بڑا دلی ، صحابہ کے مقام کونہیں پہنچ سکتا، ان میں سب سے او نیجا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کا ہے، انبیاء کے بعد انسانوں میں افضل ترین شخصیت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، پھر حضرت عثمان عني رضي الله عنه كا، كمرحضرت على مرتضى رضى الله عنه كا\_ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے، ای طرح اہل ہیت نبی ہے محبت بھی ایمان کا تقاضہ ہے، ادریمی سیجے مسلمانوں کی پہیان ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اورابل بیت سے بھی۔ آنحضور میلانل کے بے شار مجزات ہیں،ان میں ایک مجز ہ خود حصرات صحابهاورابل ببیت ہیں،جن کی یا کیزوزند کمیاں حضوراقدس میلاللہ کامعجزہ ہیں،ان حضرات ہے محبت ادران کی عظمت کو دل سے مانتا ہے بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، اور خود حضور میں لاہ سے محبت کی علامت ہے۔

# آخرت برايمان

آخرت کا عقیدہ اسلام کے تین بنیادی عقیدوں میں سے ہے، جب تک آخرت کا یقین نه ہوا در انسان اس کو دل سے مان نہ لے ، اس وفتت تک وہ مسلمان نہیں ہوسکتا، سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں اہل تقوی کی جوصفات بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ایمان بالآخرة كاتذكره ب،ارشاد موتاب ﴿ وَبِالآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُون ﴾ (البقرة:٤) (اورآخرت كويبي (لوگ) يقين جانتے ہيں) انسان کی زندگی میں خوف خدا کے بعد سب سے گہرا جواثر پڑتا ہے وہ آخرت کے یقین کا ہے،جس کو جتنا زیادہ آخرت کا خیال اور استحضار رہتا ہے اس کے اعمال واخلاق اسی کے اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں، قرآن مجید میں عقیدہ تو حید کے بعدسب سے زیادہ آخرت کے دھیان کی دعوت دی گئی ہے،اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تو حیداور آخرت ہی انسانی زندگی میں تندیلی پیدا کرنے اوران کو پیچے رخ پرلانے کی سب سے

طاقتور بنیا دیں ہیں،اکریہ بنیا دیں نہوں توانسان کی زندگی چوب خشک ہوکررہ جائے اور سوائے دنیوی تفع ونقصان کے اور کوئی چیز انسان کے اندر حرکت پیدا کرنے والی نہ ہو، جس طرح توحید کے باب میں بیہ بات حزر چی ہے کہاس کی تفصیلات کاعلم صرف اللہ کے رسول میں اللہ سے ہی ﷺ ہوتا ہےاس طرح آخرت کے علم کا بھی صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اوروہ ﴿ صرف انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کے امام سیدنا محدر سول اللہ میں اللہ ہیں، ﴿ جن کے ذریعہ سے آخرت کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، اگر نبیوں کی 🌋 تغلیمات نه ہوں توانسان آخرت کے سلسلہ میں بھٹکتا ہی رہے،اللہ تعالیٰ ﷺ فرماتا ﴾ ﴿ قُل لَّا يَعُلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ الْغَيُبَ إِلَّا اللُّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبُعَثُونَ، بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمُ فِي الْآخِرَةِ بَلُ ﴿ هُمُ فِيُ شَكُّ مُّنُهَا بَلُ هُم مُّنُهَا عَمونَ ﴾ (النمل: ٦٥-٦٦) (بتاديجي كرآسانون اورزمين مين دهكي چين چيز كا جانے والا کوئی نہیں صرف اللہ ہے، اوران کواس کی خبر بھی نہیں کہ وہ کپ اٹھائے ﴿ جائیں گے 🌣 بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم بالکل 🌋 تھیں پڑھیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شبہ میں ہیں بلکہ ( واقعہ بیا ہے) کہ وہ اس سلسلہ میں اندھے ہیں) اب آخرت کے یقین کے بعد انسان اپنے اندر کیا تبدیلی لائے

اور کیا طریقنہ کارا ختیار کرے اس کا چیج راستہ معلوم کرنے کا بھی تنہا ایک اللہ تعالی کی مرضیات سے ہے، اللہ تعالی کی مرضیات معلوم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہیں ، رسولوں ہی ہے انسانوں کو مدایت ملتی ہے، جن میں آخری رسول حضرت محمد مداللہ کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، پیسب عقائدوہ ہیں جوانسان کو ﴿ معجے رخ دیتے ہیں اس کی زندگی میں صالح انقلاب بریا کرتے ہیں،اور اس کو اصل کامیابی ہے ہم کنار کرتے ہیں، اگر بیرتین بنیادی عقائد متزلزل ہوں تو انسان کی زندگی بھی دنیا کے تھیٹروں میں گھر کررہ جاتی ﴿ ہے،اوراسی نشیب وفراز میں وہ اپنی عمر پوری کرکے فناکے گھاٹ اتر جاتا ﷺ ہے، اور دوسری زندگی اس کی بدیسے بدتر ہوگی، جہاں سوائے حسرت و یاس کے اور پچھاس کے ساتھ نہلگ سکے گا۔ آ خرت کے معنی آخر میں آنے والی چیز کے ہیں ،قر آن مجید میں پیہ لفظ ١١١٧ رجَّكهول يرآيا ہے، كئ جُكهول يرصرف لفظ " آخرة" آيا ہے، اور متعدد مقامات پر وضاحت کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ب ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ ﴾ (عنكبوت: ٢٤/٢٩) (اوربیدنیا کی زندگی بس تھیل اور تماشہ ہے اور اصل زندگی تو بس آخرت ہی کا گھرہے، کاش کہ وہ جان لیتے )

ووسرى جَله ارشاد ب ﴿ وَلَلدَّارُ الآخِرَةَ خَيْرٌ ﴾ (انعام: ٣٢) (اورآخرت کا کھر ہی بہترہے) سوره توبيمي ارشاده وا ﴿ أَرَضِيتُكُم بِالْحَيَـلةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ﴾ (التوبة:٣٨) (كياتم آخرت كےمقابلددنيابي كى زندگى ميس مكن ہو گئے ہو) ان استعالات سے بوری وضاحت ہوجاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی لفظ آخرة تنبااستعال مواباس يحمى مراددار آخرت ياحياة آخرت ب،اس كمقابل بمارى موجوده زندكى كو المحيلة الدنيا كما كياب، دنیا کے معنی قریب کے ہیں، بیزندگی ما بیکھر ہارے سامنے ہے اور ہم سے قریب ہے، اور وہ دوسرا کھریا دوسری زندگی نگاہوں سے ابھی دور ہے وہی اصل اور آخری زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، بید دنیا کی 🖁 زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کے لیے بنائی ہے، اور وہاں کی كامياني ناكامى كا انحصار دنياكى زندكى يرركها ب،اى لياك حديث ميس بيالفاظمنقول بين "الدنيا مزرعة الآخرة" دنيا آخرت كي عيق ب، انسان جیسی تھیتی بیماں کرے گاوہاں اس کا اس کےمطابق محصول ملے گا، یا کی بہترین مثال ہے،جس سے بات سمجمائی گئی ہے کہ جو جتنا زیادہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارے گاوہ اتنابی زیادہ کامیاب قرار دیا جائے گاای لیے اس دنیا کو

دارالامتخان بھی کہا گیاہے آخرت کی اس زندگی کا یقین کرنا اور جانتا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعدایک اورزندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی اوراس میں آ دمی کواییے کئے کے مطابق بدلہ ملے گا، اسلام کے تین بنیادی عقیدوں میں سے تیسرا عقیدہ ہے جس کوعقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ عالم برزخ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جومرحلہ ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے، بزرخ کے معنی نیچ کی چیز کے ہیں، جو دو چیز وں کے درمیان حائل 🌋 ہونی ہے،ادر پردہ بن جاتی ہے، عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان کا گھا یہ وقفہ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں،سورہ مومنون میں اس کا گھا تذکرہ کیا گیا ہے،ارشادہوتا ہے ﴿وَمِن وَدَائِهِم بَدُزَخٌ إِلَى يَـوُم ﴾ يُنعَثُونَ ﴾ (المومنون:١٠٠) (اوران کے پیچے ایک پردہ ہاس دن تک جب وہ اٹھائے جا نیں گے ) مرنے کے بعداس مرحلہ میں انسان جہاں بھی ہوتا ہے اس کوقبر ہے ہیں، حواہ وہ حاک کے اندر ہو، سمندریا دریا کے درمیان ہو، یا کسی ﴿
جانور کے ببید میں، انسان مرنے کے بعد جہاں کہیں بھی اس کوجلا کر ﴿
اِسْرِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ مِیْنِ اِنْسَانِ اِنْسَانِ مِیْنِ اِنْسِانِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ اِنْسِانِ مِیْنِ اِنْسِانِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنَ اِنْسِانِ مِیْنِ اِنْسِانِ مِیْنِ اِنْسَانِ مِیْنِ اِنْسُلِیْنِ اِنْسِلِ کِیْنِیْنِ اِنْسِیْنِ اِنْسُلِیْنِ اِنْسِیْنِ اِنْسِیْنِ اِنْسِیْنِ اِنْسِیْنِ کِیْنِ اِنْسِیْنِ اِنْسِیْنِ اِنْسِی اِنْسِیْنِ انْسِیْنِ اِنْسِیْنِ اس کی خاک کوسمندروں دریاؤں یاختکی میں کہیں بھی اڑایا گیا ہو،اس کو

سی جانور نے کھالیا ہووہی اس کے لیے قبر ہے، اللہ تعالی اس کووہاں سے قیامت کے دن اٹھا کر کھڑ اکر دےگا۔ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ (الحج: ٧) (اورالله ال سب کواٹھائے گا جوقبروں میں ہیں ) اس عالم برزخ کو مانتائجی ایمان بالآخرة بی کا حصہ ہے،اس بردہ کے بٹتے ہی قیامت ہریا ہوجائے گی،جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، ﴾ پھر حساب و کتاب کے بعد جنت والے جنت میں اور ووزخ والے ﴾ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ اس درمیانی مرحله (عالم برزخ) کی راحت یا تکلیف کا ذکرآیات ﴾ واحادیث میں بکثرت ملتاہے،قرآن مجید میں فرعونیوں کے بارے میں عالم برزخ کے عذاب کا تذکرہ بری صراحت کے ساتھ موجود ہے، ارشاوہوتا ہے ﴿ وَحَاقَ بِآلَ فِرُعَوُنَ سُوءُ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعُرَضُونَ ﴾ عَلَيُهَا غُدُواً وَعَشِيّاً وَيَوُمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرُعَوُنَ أَشَدَّ (الغافر:٥٤-٤٦) ﴿ الْعَذَاب (اور فرعون والول يريرى طرح كاعذاب ثوث يرا، وه آگ ہے جس پر مبح اور شام ان کو تیایا جا تا ہے اور جس دن قیامت آئے گی ( کہا جائے گا کہ) فرعون کے لوگوں کو بخت ترین عذاب میں داخل کردو )

بیر تکلیف یا راحت موت کے وقت ہی سے شروع ہوجاتی ہے، متعدداً یات میں اس کا ذکر ہے، ایک جگہ ارشاد ہے ﴿ وَلَهِ وَسُو مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوُتِ وَالْمَلاَّثِكَةُ بَاسِطُواْ أَيُدِيْهِمُ أَخُرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوُمَ تُجُزَوُنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيُسرَ الْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنُ آيَاتِهِ تَسُتَكُبرُونَ ، وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقُنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُتُم مَّا خَوَّلُنَاكُمُ وَرَاء ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرَى مَعَكُمُ شُفَعَاء كُمُ الَّذِينَ زَعَمُتُمُ أَنَّهُمُ فِيُكُمُ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ اینکنگم وَضَلَّ عَنگم مَّا کُنتُمُ تَزُعُمُون ﴿ (انعام ۹۳ – ۹۶) (اوراگرآب دیکھ لیس جب بیناانصاف موت کی کشنائیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے (کہتے) ہوں گے کہ نکالوا پی جان آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گااس لیے کہتم اللہ پر ناحق ہا تیں گئی ستہ سے کنون کی میں ایک میں اللہ کے ایس کی سے ایک کہتم اللہ کے ایس کی سے ایس کے ایس کی سے ایس کی سے ایس کی سے ایس کے ایس کے ایس کی سے ایس کے ایس کے ایس کی سے ایس کی سے ایس کے ایس کی سے ایس کی سے ایس کے ایس کی سے ایس کی سے ایس کی سے ایس کی ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی سے ایس کے ایس کی سے ایس کے ایس کے ایس کی سے ایس کے ایس کی سے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی سے ایس کی سے ایس کی سے ایس کی سے ایس کے ایس کی سے ایس کی سے ایس کی نواز میں کی سے ایس کے ایس کی سے ایس کی ایس کی کی ایس کی سے ایس کی تو ایس کی سے ایس کی سے ایس کی سے ایس کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے ک کہتے تھے اور اس کی نشانیوں سے اکر تے رہتے تھے، اور اب ایک ایک 🖔 کرکے ہمارے پاس پہنچ گئے جیسے پہلی بارہم نے تہمیں پیدا کیا تھااور جو کچھہم نے تہمیں دے رکھا تھاوہ سب پیچھے جھوڑ آئے اور ہمیں تمہارے ﴿ ساتھ وہ سفارشی بھی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تمہارا خیال بی تھا ﴿ کہوہ تمہارے معاملات میں (ہمارے) شریک ہیں ہتم آپس میں ٹوٹ ٌ کررہ گئے اورتم جو وعدے کیا کرتے تھے وہ سبتم سے ہوا ہو گئے )

سورهانفال ميں ارشادے ﴿وَلَـوُ تَرَى إِذَ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواُ الْمَلاَثِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَارَهُمُ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيُق، ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيكُمُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظَلَّامٍ لَّلُعَبِيدِ ﴾ (انفال ، ه - ۱ ه) (اوراگرآب دیچه لیس جب فرشتے کا فروں کی جان نکال رہے ہوں ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے ہوں اور ( کہتے جاتے ہوں) کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ نتیجہ ہے تمہارے گزرے ﴿ ہوئے کرتو توں کا اور اللہ اپنے بندوں پر ذرائجی ظلم ہیں کرتا) ذیل کی آیتوں میں نیک وبد کا تذکرہ موجود ہے، نیکول کوکیسی بثارتیں موت کے وقت سے ہی شروع ہوجاتی ہیں، ارشاد ہوتا ع ﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ، وَأَنْتُمُ حِينَيْذِ تَنظُرُون، وَنَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَّا تُبُصِرُون، فَلَوُلَا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِين، تَـرُجـعُونَهَا إِن كُنتُمُ صَادِقِيُن، فَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوُحٌ وَرَيُهِ حَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيُم، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصُحَابِ الْيَمِيُن، فَسَلَامٌ لَّكَ مِنُ أَصُحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالَّين، (الواقعة: ٨٣–٩٤) فَنُزُلُ مِّنُ حَمِيهِم، وَتَصُلِيَةُ جَحِيمٍ (تو پھر كيوں نہ جس وقت جان حلق كو پہنچتى ہے،اورتم اس وقت اس کود مکھرہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہیں حالانکہ تم

نہیں دیکھتے ،تواگرتم کسی کے محکوم نہیں ہوتو کیوں (ایبا) نہیں ہوجا تا ، کہتم اس كولوٹادو اگرتم (اپن بات ميس) سيح ہو، پھراگر وہ (مرنے والا) مقربین (بارگاہ الہی) میں ہوا،تو مزے ہی مزے ہیں اور خوشبو ہی خوشبو ہے اور تعتوں بھرا باغ ہے ، ادر اگر وہ دائیں طرف والوں میں ہوا ، تو تیرے کیے سلام ہی سلام (کے نذرانے) ہیں کہ تو دائیں طرف والوں میں ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والول مراہوں میں ہوا ،تو کھولتے یانی سے (اس کی) تواضع ہوگی ،اور (اسے) جہنم رسید کیا جائے گا) اللّٰہ نے اینے مقرب بندوں کے لیے موت کے وقت میں کیسی بشارتیں رکھی ہیں،ان کویسی محبت بھری میصداسانی دیتی ہے ﴿ يَا أَيَّتُهَا النُّهُسُ المُطَمِّئِنَّة، اربحعي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّة، فَادُنُعلِي فِي عِبَادِي، وَادُخُلِي جَنَّتِي ﴾ (فجر: ۲۷–۲۹) ( اے وہ جان چوسکون یا چکی ،اینے رب کی طرف اس طرح ﴿ لوٹ کر آ جا کہ تو اس ہے راضی وہ تجھ سے راضی ،بس میرے خاص بندول میں شامل ہوجا (۲۹) اور میری جنت میں داخل ہوجا) ای عالم برزخ کی وضاحت اور تفصیل حدیث میں بھی آئی ہے، ايك جكمار شادنبوى هے: "عَنُ ابُن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انَّ أَحَدَكُمُ اذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيُهِ مَقُعَدُهُ بِالْغَدَاةِ

وَالْعَشِيِّ الْكَانَ مِنُ أَهُلِ الْحَنَّةِ فَمِنُ أَهُلِ الْحَنَّةِ وَانُ كَانَ مِنُ ﴿ وَالْكَانَ مِنُ ﴿ وَالْكَانَ مِنُ ﴿ وَالْعَالَ مِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول
میراللہ نے ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو اس پر من وشام اس
کا اصل مقام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنت
اورا گراہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو جہنم، پھراس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے
تیرامقام اس وقت تک کے لیے جب تو قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا۔

تیرامقام اس وقت تک کے لیے جب تو قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا۔

<u> قبر میں سوال وجواب</u>

احادیث سی میں آنحضور میں اللہ سے منقول ہے کہ مرنے کے اور وہ اللہ سے منقول ہے کہ مرنے کے اور وہ مرنے وہ سے قبر میں دوفر شیخے آتے ہیں اور وہ مرنے والے سے تو حید ورسالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ،ابوداؤد کی روایت میں آتا ہے:

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے

(۱) صحيح مسلم في كتاب الحنة و النار، في باب عرض مقعد الميت، رقم الحديث: ۷۳۹۰

(۲) هج بخارى مين مجى بهي روايت هم طاحظه بو "كتاب الحنائز في باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشى، رقم الحديث: ۹۳۷۹"

رسول میرای بود از کا ایک محلسان میں تشریف کے گئے، دہاں آپ میرای کے اس اور اس میرای بود کر اس اور اس میرای کی اس اور اس میرای بی میرای کی استان میں تشریف کے ارشاد فرمایا: بی قبریں کوگوں کی قبریں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میرای ایسان کوگوں کی قبریں ہیں جوزمانہ جا ہلیت میں انتقال کر گئے، آپ میرای نے ارشاد فرمایا: اللہ کی بناہ ما تکوعذاب قبر اور وجال کے فتنہ سے صحابہ نے موض کیا: اے اللہ کے رسول میرای ایسان کی اس وجہ سے ہوتا ہے؟ آپ میرای نے ارشاد فرمایا: جب مومن قبر میں رکھ دیا جا تا ہے، تو اس کے باس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے: ''تم کس کی عبادت کرتا تھا'' پھراس سے کہتا ہے: ''تم اس شخص کے ''میں اللہ کی عبادت کرتا تھا'' پھراس سے کہا جا تا ہے'' تم اس شخص کے بارے میں کیا جا تا ہے'' وہ اللہ کے بندے اور اس کے بارے میں کیا جا تا ہے اور اس کے میراس کے کھر کی طرف لے کر جایا جا تا ہے اور اس کے ہیراس کے کھر کی طرف لے کر جایا جا تا ہے اور اس کے ہیراس کے بارا جا تا ہے اور اس کے ہیراس کے بارا ایک کیا دات کی جا تا ہے اور اس کے ہیراس کے بارا ایک کیا دات کے بیراس کے بارا ایک کیا دات کی جا تا ہے اور اس کے ہیراس کے بارا ایک کیا دات کی جا تا ہے اور اس کے ہیراس کے بلد میں تم کو جنت میں سے کموظ دکھا اور تم پر رحم کیا ، اس لیے اس کے بدلہ میں تم کو جنت میں سے کموظ دکھا اور تم پر رحم کیا ، اس لیے اس کے بدلہ میں تم کو جنت میں سے کموظ دکھا اور تم پر رحم کیا ، اس لیے اس کے بدلہ میں تم کو جنت میں سے کموظ درکھا اور تم پر رحم کیا ، اس لیے اس کے بدلہ میں تم کو جنت میں سے کموظ درکھا اور تم پر رحم کیا ، اس لیے اس کے بدلہ میں تم کو جنت میں اس کے کہ میں سے کموظ درکھا اور تم پر رحم کیا ، اس لیے اس کے بدلہ میں تم کو جنت میں اس کے کہ میں سے کموظ درکھا فرمایا ہے بی تو دہ بندہ کہتا ہے ۔'' بچھے اجازات دیجئے کہ میں سے اس کی کھر عطا فرمایا ہے بی تو دہ بندہ کہتا ہے ۔'' بچھے اجازات دیجئے کہ میں سے اس کی کھر عطا فرمایا ہے بی تو دہ بندہ کہتا ہے ۔'' بچھے اجازات دیجئے کہ میں سے اس کی کھر کی کو بی تا کہ کو بی تا کہ کو بیا ہے کہ کہ کو بی تا کہ کو بیا ہے کو بیا ہے کہ ایک گھرعطا فرمایا ہے،تو وہ بندہ کہتا ہے'' مجھےاجازت دیجئے کہ میں پیہ نشخری اینے گھر والوں کوسناسکوں <sup>ا</sup>لیکن اس سے کہا جائے گا کہتم یہبیر

آرام کرو۔اور جب کافرکوقبر میں لٹایا جاتا ہے، تو اس کے باس ایک ﴿ فرشتہ آتا ہےاوراس کو بھنجھوڑ تا ہے، اوراس سے کہتا ہے'' تم دنیا میں کس ﷺ کی عبادت کرتے تھے؟ "تو وہ جواب دیتا ہے میں تہیں جانتا" پھراس ا ہے کہا جائے گا کہ نہ تونے سمجھا اور نہ ہی پڑھا، پھراس سے یو جھا جائے ﷺ گا''تم اس مخض کے متعلق کیا کہتے ہو؟'' وہ جواب دے گا''جولوگ کہتے ہتھے وہی میں بھی کہتا ہوں'' پھراس کے بعد وہ اس کے دونوں کا نول کے درمیان ایک او ہے کا ہتھوڑا مارے گا،جس سے اس کی ایسی جیخ فکلے گ جس کوجن وانس کے علاوہ تمام مخلوق سنے گی) قرآن مجید کی آبات میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ارشاد ﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيُنَ آمَنُواُ بِالْقَوَلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ (ابراهيم:٢٧) (اورالله ایمان والول کومضبوط بات بے اس دنیا میں بھی مضبوط كرتا ہے اور آخرت میں بھی ، اور الله ظالموں كو گمراہ كرتا ہے اور اللہ تو جو **\* طابتاہے کرتاہے)** اس کی تفسیرا حادیث سیج میں یہی بیان کی گئی ہے کہاس سے مراد قبر میں تو حید ورسالت سے متعلق سوالات کا ہونا ہے، سیح مسلم کی روایت میں آتاہے 'عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوُلِ التَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الـدُّنُيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾قال: نزلت في عذاب القبر،فيقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيي محمد صلى الله عمليه وسلم، فذلك قوله عزو جل ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُواُ بِالْقَوُلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) ( حضرت براء بن عاز ب رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے فر ماتے ہیں كه الله كرسول من الله كالمراه المراه المراي ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِحِينَ، لِي سورت عذاب قبر سے متعلق نازل ہوئی ہے، بندے سے معلوم کیا جائے گا''تمہارا رب کون ہے؟'' وہ جواب دے گا''میرا رب اللہ ہے،اور ميرے نبي محمد ميلي الله بين "كويا الله تعالى كاس قول ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواُ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ مراد بنده كااس طرح جواب ويناب-عالم برزخ میں جو پچھ ہوتا ہے ظاہری طور برمرنے والے کے جسم یر اس کے اثر ات نظر نہیں آتے ، اس لیے کہ اس کا اصل تعلق روح ہے ہوتا (١)صحيح مسلم،في كتاب الحنة صفة نعيمها وأهلها، في باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النارعليه واثبات عذاب القبروالتعوذ منه\_رقم 

ہے، اور بردی حد تک اس کی مثال گہری نیندسے دی جاسکتی ہے، سونے والا نہ جانے خواب میں کہاں کہاں کی سیر کرتا ہے، اور طرح طرح کی خوشیاں اس کو حاصل ہورہی ہوتی ہیں، یا سخت اذیت محسوس کررہا ہوتا ہے، لیکن پاس ہیشا ہوا دوسرا انسان اس کو بالکل محسوس نہیں کریا تا، اسی طرح مرنے والے کے احساسات کا تعلق اس کی روح سے اور اس کے ساتھ جو پچھ ہورہا ہے۔ ہے اس کو دوسرا اس کے جسم پر محسوس نہیں کرسکتا کہ وہ عالم ہی دوسرا ہے۔

<u>قیامت کی برسی نشانیاں</u>

قیامت آنے سے پہلے دنیا میں ایسے بعض واقعات کاظہور ہوگا جس سے کھل جائے گا کہ قیامت اب بہت قریب ہے، ان میں امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت میسیٰ کا اترنا، یا جوج و ماجوج کا نکلنا، دجال کاخروج، دابة الارضِ بیعنی ایک جانور کا لوگوں سے باقاعدہ گفتگو کرنا اور سب سے آخری علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کے بعد دنیا ختم کر دی جائے علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کے بعد دنیا ختم کر دی جائے گی اور قیامت ہریا ہوجائے گی ، جس کی تفصیلات آگے آر ہی ہیں۔

## قيامت

ونیا میں ہرآنے والا انسان ایک دن فنا ہوجانا ہے، جوآیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، یہ ایک الیی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ دنیا ہی فنا ہوجائے گی، جو پچھے ﷺ ہے سب بھر کررہ جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، جس دن اللہ کے حکم سے صور پھونکی جائے گا، تو کوئی متنفس باقی ندر ہے گا، پھر قیامت آ جائے گی، آسان وز بین، چا ندستار ہے، سورج اور یہ پورانظام بنہ و بالا ہوکررہ جائے گا، قر آن مجید میں دسیوں جگہ قیامت کی منظر شی کی گئی ہے، حسب فریل آیات ملاحظہ ہوں:

﴿ إِذَا السَّمَاء انفَطَرَت ﴿ وَإِذَا الْكُواكِ انتَشَرَت ﴿ وَإِذَا الْكُواكِ انتَشَرَت ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ الْعُثِرَت الْمَعَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ الْبِحَارُ فُحَرَب ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ الْعُثِرَت الْمَعَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَرَت ﴾ (الانفطار: ١-٥) (جب آسان پهث جائي گا، اورجب ستارے المحرجائيں گے، اور جب ستندر أبال ديئے جائيں گے، اور جب قبروں کو اتقل پھل کردیا جائے گا، (اس وقت) ایک ایک شخص کو معلوم ہوجائے گا کہ اس نے کیا بھیجا اور کیا جھوڑ ا)

﴿ إِذَا الشَّمُ سُ كُوِّرَت ﴿ وَإِذَا النَّهُومُ الْكَدَرَت ﴾ (التكوير: ١-٣) (جب سورج لبيث وياجائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ كركرچائيں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے حائیں گے )

﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ثَا وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْفَمَرُ ﴾ (القيامة ٧-٩) (بس جب آئكيس يُخدهيا جائين كل ،اور

114 جا ند آبنا جائے گاء اور سورج اور جا ندملا دیئے جا نیں گے ) ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالُمُهُلِ ١٨ وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهُن﴾ (المعارج٨-٩) (اس دنآسان تلجمت كى طرح بوگا،اور بیاڑروئی کے رنگین گالوں کی طرح ہوں گے ) ﴿ فَإِذَا نُنفِخَ فِي الصُّورِ نَفُخَةٌ وَاحِدَة ثُلُو كُمِلَتِ الْأَرُضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِلَهُ كَانُومُ مَيْذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ١٨٠ وَانشَـقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوُمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾(الحاقة:١٣-١٦) ﴿ لِكُمْ جب ایک ہی دفعہ صور پھونگی جائے گی ،اور زمین اور یہاڑ کواٹھا کرایک ہی ﴿ دفعہ میں چکنا چور کردیا جائے گا،تواس دن پیش آنے والی چیز پیش آجائے گی ،اورآ سمان بھٹ پڑے گا تواس دن وہ پھسپھسا ہوگا )

﴿ يَوُمَ تَرُجُفُ الْأَرُضُ وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيُلا﴾ (المزمل: ١٤) (جس دن زمين اوريها والررره جاتيس ك اور بہاڑ بھر بھراتی ریت کے تو دے بن جائیں گے )

﴿ فَإِذَا انشَفَّتِ السَّمَاءِ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ (السرحسن:٣٧) (پيرجب آسان يهث يرك گاتووه تلجمث كى طرح سرخ ہوجائے گا)

﴿ يَـُومَ تُبَـدُّلُ الْأَرُضُ غَيُـرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواَ لِلَّهِ

الُوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (ابراهيم: ٤٨) (جس دن زمين بيزمين شدريكي اور (نه) آسان (بیرآسان ہوگا) اور ایک زبردست اللہ کے سامنے سپ کی بیشی ہوگی) سب کچھ فنا ہونے کے بعد دوسری مرتبہ صور پھونکی حائے گی توسب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے،ای کیاس کویسوم البعث کہا كياب، الله تعالى قرما تاب ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِينُهِ أَحُرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ (الزمر: ٦٨) ( پيمراس مين دوباره صور پيونکي جائے گي بس وه یل بھر میں کھڑ ہے ہوکر دیکھنے لگیں گے ) دوسری جگہاللہ تعالیٰ حشر کے بارے میں انسانی زہن کے اعتبار سے مثال دے کرفر ما تا ہے ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلُزَلَةَ السَّاعَةِ شَيَّءٌ عَظِينُهُ ٨ يَوْمَ تَرَوُنَهَا تَلُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَمَّا أَرُضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلِ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد ﴾ (الحج:٥-٧) (اے لوگو! اینے رب سے ڈرویقینا قیامت کا بھونیال ایک بڑی چیز ہے،جس دن تم اس کودیکھو کے کہ ہر دودھ پلانے والی اینے دودھ یتے بیچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کوسا قط کر دے گی 🐇 ﴾ اورآپ کونظرآئے گا کہلوگ مدہوش ہیں جبکہوہ مدہوش نہہوں گےالبتنہ

الله کاعذاب ہے ہی برسی سخت چیز) حضرت آ دم ہے لے کر قیامت تک جوبھی دنیا میں آیا ہے سب کو 🌡 اس دن جمع كياجائ كاءاس كياس كوقر آن مجيد ميس يوم الحمع بحى كما گیاہے، بعنی جمع ہونے کا دن ، یہ وہ البحرو ہے بھی اس کوکہا گیا کہ قبروں ﴿ سے نکلنے کا دن ہے ، سورہ زلزال میں ارشاد ہوتا ہے ﴿إِذَا زُلْسِولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْأَرُضُ زِلْزَالَهَا ثُمَّ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَتُقَالَهَا ثَكُو قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا الْكِيَوُمَ فِيذِ تُحَدُّثُ أَخُبَارَهَا الْمَابِأَنَّ رَبَّكَ أُوحَى لَهَا اللَّهَوْمَ فِذِ يَصُدُرُ النَّاسُ أَشُتَاتاً لِّيُرَوُا أَعُمَالَهُمُ ١٨ فَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُراً يَرَهُ ١٦ وَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ (الزلزلة: ١ – ٨) 🎇 (جب زمین اینے بھونیال سے جھنجھوڑ کرر کھ دی جائے گی ،اور ﴿ ز بین اینے بوجھ باہر نکال دے گی ،اورانسان کیے گا کہاس کو ہوا کیا ہے،اس 🌷 دن وہ ابنی ساری خبریں بتادے گی ، کہ آپ کے رب نے اس کو یہی تھم دیا ﷺ ﴾ ہوگا، اس دن لوگ گروہ در گروہ لوٹیس گے تا کہ ان کو ان کے سب کام 🎕 🖠 دکھادیئے جانبیں،بس جس نے ذرہ برابربھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ کے اورجس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کود مکھ لے گا) قرآن مجید میں ایک بوری سورہ بھی سورہ قیامہ کے نام سے نازل ا 🖁 ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے حقائق کو چھوٹی حچموٹی آیتوں میں بڑی 🌷

﴾ بلاغت كساتھ بيان كيا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہے ﴿ لَا أَقُسِهُ بِيَهُ وَ الْقِيَامَة اللَّوَلَا أُقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَة المُأَيُّحُسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَـجُـمَـعَ عِطَامَهُ ١٦٤ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نَّسَوِّى بَنَانَه ١٦٢ بَلُ يُرِيدُ الْبِإنسَانُ لِيَنفُحُرَ أَمَامَه ١٨ يَسُأَلُ أَيَّانَ يَوُمُ الْقِيَامَة ١٨ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرِ ﴿ يَقُولُ السَّمُسُ وَالْقَمَر ﴿ يَقُولُ الْبانسَانُ يَوُمَئِذٍ أَيُنَ الْمَفَرُ ٢٦ كَلَّا لَا وَزَرَ ١٦ إِلَى رَبِّكَ يَوُمَئِذٍ الُمُسُتَقَرُّ ﴾ يُنَبَّأُ الْإِنسَالُ يَوُمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرِ ﴿ بَلِ الْإِنسَالُ عَلَى نَفُسِهِ بَصِيرَة لَا وَلَوُ أَلَقَى مَعَاذِيْرَه ﴿ (القيامة:١-٥١) (اب میں قیامت کے دن کی قشم کھا تا ہوں، اور ملامت کرنے والےنفس کی شم کھا تا ہوں ، کیاانسان سیمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڑیوں کوجمع تہیں کریں گے، کیوں ہیں ہم اس پر بوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے ﴾ پور پورکوٹھیک کر دیں ، بلکہ انسان تو حیا ہتا ہے کہ وہ اپنے آ گے بھی ڈھٹائی ﴿ كرتارب، يوچھا ہے كہ قيامت كا دن كب ہے، بس جب آتھيں ﴿ يُندهيا جانيس كَى ، اور جاند كَهنا جائے كا ،اور سورج اور جاند ملاديئ جانیں گے،اس دن انسان کے گا کہ اب بیاؤ کی جگہ کہاں ہے، ہرگز تہیں! اب پناہ کی کوئی جگہیں ،اس دن آپ کے رب کے سامنے ہی (ہرایک کو) تھہر ناہے،اس دن انسان کو جو کچھاس نے آگے پیچھے کیا ہے

واقف ہے،خواہ اسے بہانے پیش کرڈالے) داقف ہے،خواہ اسے بہانے پیش کرڈالے) داقف ہے،خواہ اسے بہانے پیش کرڈالے) کساب و کتا ہے اور جزا وسزا

عقیدہ آخرت کا اہم حصہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنے کے ہوئے کاموں پر جزایا سزا کا یقین ہو، وہ ایمان رکھتا ہو کہ ہمارے ہم کس کا وہاں حساب لیاجائے گا، اچھے کاموں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا بدلہ طلح گا، اور جرح چا ہے گا اللہ تعالیٰ معاف کے اور جوج ہے گا، ارشادہوتا ہے ہو فَ مَن يَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ خَيُراً يَرَهُ ہُمْ وَمَن يَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ خَيُراً يَرَهُ ہُمْ وَمَن يَعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ خَيُراً يَرَهُ ہُمْ وَمَن اللهِ کے کہ اور جوج کے الزلزلة: ۷ – ۸)

ربس جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کود کیھے لے گا،اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کود مکھے لے گا)

یرحاب آخرت کے دن ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ وہ بہت بڑا دن ہوگا، اس دن انسان کواس کے مل کے مطابق بدلہ دیاجائے گا،ارشادہ وتا ہے ﴿الْیَوْمَ تُحَدِزُونَ مَا کُنتُمُ پُنتُمَلُونَ﴾ پُنتُمَلُونَ﴾

حِسَابَهُم ﴾ (الغاشية: ٢٥-٢٦) (يقيناً بماري بي طرف سب كولوث کرآناہے، پھران سب کا حساب ہمارے ہی ذمہ ہے) اس دن یائی یائی کا حساب ہوگا، اور انسان نے جو بھی اچھے برے كام كئے بين سباس كے سامنے آجائيں كے، ارشاد ہوتا ہے ﴿ يَـوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفُس مَّا عَمِلَتُ مِنُ خَيْرٍ مُّحُضَراً ﴾ (آل عمران: ٣٠) (جس دن ہر محض اینے ہر بھلے مل کو حاضریائے گا) ﴿إِذَا السَّمَاء انفَطَرَت ١٤ وَإِذَا الْكُوَ اكِبُ انتَثَرَت ١٤ وَإِذَا الُسِحَارُ فُحِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُثِرَت ﴿ عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأُخَّرَت ﴾ (انفطار: ١ -٥) (جبآسان پيث جائے گا، اورجب ستارے بھر جائیں گے، اور جب سمندر أبال دیئے جائیں گے ، اور جب قبروں کو انتقل پتھل کر دیا جائے گا ، (اس ونت) ایک ایک شخص کو معلوم ہوجائے گا کہاس نے کیا بھیجااور کیا جھوڑا) آیت بالا میں قیامت کا منظر تھینج دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انسان دنیامیں جو پچھ کرتا ہے اس دن سب اس کے سامنے ہوگا، اور اس کا حساب استے دینا پڑنے گا۔ انسان دنیا میں جو پچھ کرتا ہے فرشتے سب لکھتے جاتے ہیں، اللہ ﴿ فرما تا ﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّي المُمَتَلَقِّي ان عَن الْيَمِيُن وَعَن الشَّمَال

﴿ قَعِيدٌ ٢٨ مَا يَلْفِظُ مِن قَولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينٌ عَتِيد ﴾ (ق٧١-١٨) (جب دو لينے والے ليتے رہتے ہيں ايك دائيں اور ايك بائيں بیٹھاہے، جو بات بھی اس کے منھ سے نگلتی ہے تو اس کے یاس ہی ایک مستعد مرال موجودر بتاہے) الينة فرشتوں كا لكھنا عام تحرير كى طرح نہيں، وہ اس طرح محفوظ كرتے ہيں كہ قيامت ميں بورامنظر پيش كرديا جائے گا، اورسب مجھ نگاہوں کے سامنے آجائے گا، آج کے زمانہ میں اس کاسمجھنا کچھ دشوار ﴿ نبير، جِهوتي سي حيب (Chip) من نه جانے كيا كيا محفوظ ہوجا تا ہے، اور حسب ضرورت آ دمی اس کو د مکیداورس سکتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ﴿ آ معے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوجا نیں، جن سے سجھنا اور زیادہ آسان ہوجائے،اللہ کے لیے کیامشکل ہےاس نے فرشتوں کو تھم دےرکھا ہے وہ سب کچھمحفوظ (Save) کررہے ہیں،اور بیمحفوظ کرنے کا سلسلہ ہر انسان كے ساتھ لگا ہوا ہے، قيامت ميں اس كونكال كرسامنے كرديا جائے كَا، ارشاد بوتاب ﴿ وَكُلَّ إِنسَان أَلْزَمُنَاهُ طَآيْرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخُرِجُ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُورا ١٦٠ أَقُرا كَتَابَكَ كَفَى بنَفُسِكَ ﴿ الْيَوُمَ عَلَيُكَ حَسِيبًا ﴾ (بنی اسرائیل:۱۳-۱۲) (اور ہرانسان کے اعمال کوہم نے اس کی گردن میں لگا دیا ہے اور

﴾ قیامت کے دن ہم اس کوا کیٹ تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کردیں گے جسے وہ کھلا ہوا یائے گا ، اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ آج اپنا حساب لينے كوتو خود بى كافى ہے) حساب ال طرح ليا جائے گا كەسب كچھ كيا چھا سامنے كرديا جائے گا، آ دمی کی زبان گنگ ہوجائے گی اور اس کے اعضاء گواہی دیں كَ ﴿ الْيَوُمَ نَنُحَتِهُ عَلَى أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيُدِيْهِمُ وَتَشُهَدُ أُرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ (یسین: ۲۰) (آج ہم ان کے منھ پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے اور ان کے پیراس کی گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کر تر تھے) التصح برے اعمال جب بالكل سامنے آ جائيں تو اللہ تعالیٰ اس كو این ترازومیں تول کر جنت یا دوزخ کا فیصلہ فر مادیں کے ﴿وَ نَسِطَ عُمْ الُمَوَازِيُنَ الُقِسُطَ لِيَوُمِ الُقِيَامَةِ (الأنبياء :٤٧) إكريس كـ ) (اور قیامت کے دن ہم انصاف کی تر از دیں قائم کریں گے ) اسی دن ذرابھی ناانصافی نہ ہوگی ،اور جو ہوگا وہ ٹھیک ٹھیک سامنے آجائكًا ارشاد بوتاب ﴿ وَالْوَزُنُ يَوُمَئِذِ الْدَقَ فَمَن نَقُلَتُ ﴾ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ١٦٠ وَمَنُ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ

الذین خسروا أنفسهم بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا بِظُلِمُونَ ﴾ (الأعراف: ﴿ الّٰذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا بِظُلِمُونَ ﴾ (الأعراف: ﴿ اور وزن اس دن تُعیک تُعیک ہوگا پھر جن کے تراز و وزنی لوگ ہیں ﴿ وَہِی لوگ ہِی اور جن کے تراز و ملکے رہے تو وہی لوگ ہیں ﴿ وَہِی لوگ ہِی اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّ

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُه ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِية ﴿ وَأَمَّا مَن خَفَّتُ مَوَازِينُه ﴿ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ (القارعة:٦-٩)

(بس جس کی تراز و بھاری رہی ، تو وہ من پیندزندگی میں ہوگا ، اور جس کی تراز و بھاری رہی ، تو وہ من پیندزندگی میں ہوگا ، اور آپ کو جس کی تراز و ہلکی رہی تو اس کا ٹھکا نا ایک مجمرا گڑھا ہے ، اور آپ کو بیتہ بھی ہے کہ وہ مجمرا گڑھا کیا ہے )

تراز وکانام آتے ہی ڈنڈی کا ٹنااور نہ جانے کیا کیا ذہن میں آتا ہے،

لیکن اب تو اس کا سمجھنا بھی قدر ہے آسان ہو گیا، نہ جانے ناپنے اور تولئے

والی کیسی کیسی حساس چیزیں ایجاد ہو گئیں جن میں حروف کو بھی تو لا جاسکتا ہے

اور حرارت و برودت کا بھی اندازہ باسانی کرلیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسانی

مزاج کو ناپ لیا جاتا ہے، اللہ تعالی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کی

انصاف کی تراز وکیسی ہوگی اس کی حقیقت کو کوئ سمجھ سکتا ہے، مگریہ بات طے

شدہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان کے کل اعمال ان کا تعلق ظاہری اعضاء

سيعهو ما باطنى كيفيات واحساسا ت ہے،سب ہی چیزیںاس ترازومیں تل جائیں گی، اور دودھ کا دودھ، یانی کا یانی ہوجائے گا، اب جنت والوں کے لیے جنت کا اور دوزخ والوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جہنم کے اوپر بیالک نہایت نازک گزرگاہ ہے، جس پر سے ہر ﴿ نیک وبدکوگزرنا ہوگا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ﴿وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُماً مَّقُضِيّاً ﴾ (مریم: ۷۱) (اورتم میں سے ہرایک ﴾ کوال برسے ہوکر گزرناہے،آپ کے رب کارچتی فیصلہ ہے) لوگوں کا گزرنا اینے اینے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، انبیاء وصدیقین، شہداءاورصالحین ایسے گزرجائیں گے کہ جیسے بھی کوندگئی بعض تیز رفتاری ﴿
اللہ اللہ اور بعض جلتے ہوئے گزریں گے،لیکن جو برے کام کرنے ﴿ والے ہیں اور جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ان کی بداعمالیوں کی کثرت کی بناء ﴿ یر ہوچکا ہے وہ گھسٹ گھسٹ کراس پر چلیں گے،اور کٹ کٹ کراس میں ﴿ گرجائیں گے،حدیث میں اس گزرگاہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ (۱) بخاری شریف کی ایک طویل روایت میں آتا ہے: (١)شعب الايمان للبيهقي:٣٦٧ ویضرب الصراط بین ظهری جهنم، فاکون أنا و أمتی أول من یحیزها، و لا یتکلم یومئذ الا الرسل، و دعوی الرسل یومئذ الله الرسل، و دعوی الرسل یومئذ الله الله مسلم سلم سلم، و فی جهنم کلالیب مثل شوك السعدان، هل رأیتم السعدان؟ قالوا: نعم یا رسول الله، قال: فانها مثل شوك السعدان، غیر أنه لا یعلم ما قدر عظمها الا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقی بعمله، أو الموثق بعمله، و منهم المخردل أو المحازی أو نحوه. (۱) بعمله، و منهم المخردل أو المحازی أو نحوه. (۱)

بخاری شریف کی ایک دوسری طویل روایت میں ہے کہ جب "جسسر" (بل صراط) کاذکرآیا تو صحابہ نے دریافت فرمایا: حسسر کیا ہے؟ آنحضور میں لام نے ارشادفر مایا:

مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر أخرهم يسحب سحبا. (٢)

(ایک نہایت بھسلنے والا، چکناراستہ جس پر پاؤں تک نہ سکیں اس پر

(۲)صحیح البخاری: ۷۳۳۹ (۲) متدرک ما لم:۳۲۲۳۳

(۱), و اه البخاری: ۲۵۸۱

نوک دارمزی ہوئی کیلیں اور بڑے بڑے کانٹے جس میں مڑے ہوئے جھوٹے چھوٹے کانٹے ہوں گے، جونجد میں پائے جاتے ہیں، جس کو 🖔 "سعدان" كہتے ہيں، ايمان والا اس كو يلك جھيكتے ہى كر رجائے گا، اور جیسے بحلی کوندے، تیز ہوا کی طرح ، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح یا سواری کی طرح تو بعض پوری طرح ہے محفوظ ہو کرنجات یا جائیں گے، اور بعض ﴿ خِي ہوكر بيخة بيخة تكليل كے، اور بعض كث كرجہنم ميں كر جائيں كے، يبان تك كهان مين آخري آدمي گهست گهست كر حلے گا) ایک دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ اس دن اللہ تعالی اہل ایمان کوان کے اعمال کے اعتبارا یک نورعطا فرمائیں گے، بعضوں کا نور یباڑ کی مانند ہوگا، اور بعضوں کا اس سے کم، یہاں تک بعضوں کا نور صرف پیر کے آنکھوٹے کے برابر ہوگا۔ (۱) اس روشنی میں لوگ گزریں گے، اس نور کا ذکر قر آن مجید میں بھی ب،الله فرمايا ب ﴿ يَوُمَ تَرَى الْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ يَسُعَى نُـورُهُــم بَيُنَ أَيُدِيهِمُ وَبِأَيْمَانِهِم بُشُرَاكُمُ الْيَوُمَ جَنَّاتٌ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْآنُهَارُ خَالِدِيْنَ فِيُهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ ٦٦ يَوُمَ يَقُولُ ا الْـمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقُتَبسُ مِن نُّور كُمُ

قیل آرجعوا و رَاء کُم فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَیْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ فَیلَ آرجعُوا و رَاء کُم فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَیْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ فَیلَا ارْجعُوا و رَاء کُم فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَیْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِنَهُ فِیهِ الرَّحمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابِ (الحدید: ۲۱–۱۳)

وراس دن آپ مومن مردول اورمومن عورتول کودیکھیں گے کہ ان کا فوران کے سامنے اوران کے دائیں وارس کے دائیں اس بی میں ہمیشہ کے لیے رہنا بی جنول کی جن کے بیچ نہریں جاری ہیں، ان بی میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، بہی بڑی کامیابی ہے، اس دن منافق مرداور منافق عورتیں ایمان والوں ہے۔ کہیں گے دراہمیں بھی و کھوتہ ہم اس کے دراہمیں بھی و کھوتہ ہم بھی حاصل کریس، کہا جائے گا چھولوٹ جا دَاور (جاکر) روشی تلاش کرو، بس ان کے درمیان ایک و ایک و یوار حاکل کردی جائے گی جس میں ایک درواز ہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رشت ہوگی اورادھ راس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا)

حوض کو<u>ژ</u>

﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكُونُرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ (الكوثر: ٢-٢) ﴿ النَّيْنَا مَ مَنْ الْبُورُ وَعُلَا كُردى ہے، تو آب اپنے رب كے ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

الله تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمصطفی الله علیه وسلم کو پیشرف بھی عطا فرمایا کہ قیامت کے روز آنحضور میں اللہ کو حوض کوثر عطا پیموگا، اس حوض کی مجھے تفصیلات احادیث صحیحہ میں آئی ہیں، ذیل میں وہ پھ

## روایات پیش کی جار ہی ہیں:

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا أسير في الجنة اذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المحوف، قلت ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فاذا طينه مسك أذ فر. (١)

حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول میں ایک نہر کے پاس نے ارشاد فر مایا: جب میں جنت میں چل رہا تھا، تو میراایک نہر کے پاس سے گزر ہوا، جس کے کنارے اندر سے خالی موتیوں کے ہے ہوئے ہیں، میں نے (حضرت) جرئیل ہے معلوم کیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہوں نے جواب دیا: یہ دوض کوڑ ہے، جوآپ کے رب نے آپ کوعطا فر مایا ہے، اور اس کی مٹی تیز خوشبود ارمضک ہے۔

عن عبد الله بن عمرورضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء ماء ه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. (٢)

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مداللہ نے ارشا وفر مایا: میر ہے حوض کی مسافت ایک مہینہ ہے، جس کے مطبق ایک مہینہ ہے، جس کے (۱) البخاری: ۲۰۷۹ (۲) البخاری: ۲۰۷۹، صحبح مسلم: ۲۱۱۱

کنارے بالکل برابر سرابر ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبومشک سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اس کے پیالے آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں، اگر کوئی شخص اس کوایک مرتبہ پی لے تووہ کی سیاروں کی تعداد میں ہیں، اگر کوئی شخص اس کوایک مرتبہ پی لے تووہ کی سیاسانہیں ہوگا۔

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ان حوضى أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم وانى لأصد الناس عنه كما يصد الرجال ابل الناس عن حوضه، قالوا يا رسول الله! أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، تردون على غرا محجلين من أثر الوضوء. (١)

حضرت ابو ہر ہوہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ہو کہ اللہ اور عدن کا فاصلہ ہو،
نے ارشاد فر مایا: میرا حوض ا تنا ہوا ہے ، جس قد رایلہ اور عدن کا فاصلہ ہو،
جس کی سفیدی برف سے کہیں زیادہ ، اور اس کے برتنوں کی تعداد تو ستاروں کے طلے ہوئے شہد سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کے برتنوں کی تعداد تو ستاروں سے کہیں زیادہ ہے اور میں اس کے پاس سے لوگوں کو اس طرح روک رہا ہوں گا جیسا کہ لوگ اپنے کنوئیں سے دوسرے لوگوں کے اونٹوں کو دور کرتے ہیں، چنانچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آ جمعین نے عرض کیا: اے

(۱)صحیح مسلم: ۲۰۶

الله کے رسول میں آپ ہم کواس وقت بہچان لیں گے؟ آپ میں اللہ کے رسول میں آپ میں آپ میں اللہ کے رسول میں آپ میں ایک است نے ارشاد فر مایا: بالکل ہم ہمارے پاس ایک الیمی شناخت ہوگی جو کسی امت کے پاس نہ ہوگی ہم میرے پاس اس حال میں لوٹو گے کہ تمہاری بیبتانی اور ہاتھ یا وال وضو کی وجہ سے چمک دمک رہے ہوں گے۔

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انى فرطكم على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم ينظما أبدا، ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى ثم يحال بينمى وبينهم، فأقول انهم منى، فيقال: انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا، لمن غير بعدى. (١)

حفرت ہل بن سعدرضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول سے اللہ کی اللہ وں ، میں سب سے پہلے پہنچنے والا ہوں ، جس کا میرے پاس سے گذر ہوگا تو وہ اس سے بیٹے گا، اور جواس سے پی کی میرے پاس کے گا تو وہ اس سے بیٹے گا، اور جواس سے پی کے گا تو وہ بھی میرے پاس کے گا تو وہ بھی میرے پاس بہنچیں گے کہ میں ان کو پہچا نتا ہوں گا اور وہ مجھ کو پہچا نتے ہوں گے، لیکن پھران کے اور میرے درمیان دوری کر دی جائے گا، چنانچہ میں کہوں گا: آپ کو ہیں معلوم، کہ لوگ تو میرے (امتی) ہیں، تو جواب دیا جائے گا: آپ کو ہیں معلوم، کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا ہے، لہذا پھر میں بھی ہی کہوں گا

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري:٧٠٧٥ و ٢٥٨٤

، مسسور میں ہے۔ دوری ہی بہتر ہے جنہوں میر ہے بعد کھے کی وہیشی کی۔ کہالیسے لوگوں سے دوری ہی بہتر ہے جنہوں میر ہے بعد پچھے کی وہیشی کی۔

<u>جنت</u>

﴿ إِنَّ اللَّذِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِهِ وَوَلا ﴾ الْفِسرُدُوسِ نُسزُلا المَلاَحَسالِدِينَ فِيهَا لَا يَبُغُونَ عَنُهَا حِولا ﴾ الْفِسرُدُوسِ نُسزُلا المَلاَحَسالِدِينَ فِيهَا لَا يَبُغُونَ عَنُهَا حِولا ﴾ (الكهف: ١٠٧ - ١٠٨) ( إلى ) يقينًا جنهول نے مانا اورا وقع كام كيا ان كے ليے مهمانى كوفروس كى جنتيں ہول گى ، ہميشہ اى ميں رہيں ہے ، اسے چھوڑ كركہيں جانا نہ جا ہيں ہے )

جنت دہ خوشیوں کی اور صرف خوشیوں کی جگہ ہے، جو ایمان والوں
اور اچھے کام کرنے والوں کو نصیب ہوگی، جس کا عیش ہمیشہ کا اور جس کا
لطف و مسرت ہر طرح کی کلفت سے یکسر خالی ہے، اور جو اس میں ایک
مرتبدداخل ہوجائے گا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہیں کا ہوکر رہ جائے گانہ
وہ نکا لا جائے گا اور نہوہ نکلنا چاہے گا، وہاں نعمتوں میں ایبا تنوع اور ایک
بہار ہوگی کہ ہر نعمت ایک نئی بہار لئے ہوئے سامنے آئے گی، وہاں کی
فتم کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر، اور نہ باہمی رنجش کا کوئی امکان ہوگا، جنت
ہوگا جس کا تصور بھی اس دنیا میں ممرتوں اور لاز وال خوشیوں میں ایبا مست
ہوگا جس کا تصور بھی اس دنیا میں ممکن نہیں، غرض سے کہ وہ الی باوشا ہو۔
ہوگا جس کا خیال دنیا کے بڑے برے برے بادشاہ کو بھی نہیں ہوسکا، وہاں

﴾ آدمی جو جاہے گا وہ اس کو ملے گا، دل میں جس چیز کی خواہش ہوگی وہ سامنےموجود یائے گا۔ دنیا میں ہر پھول کے ساتھ کا نے ہیں، ہرروشی کے ساتھ تاریکی ہے، ہر وجود کے ساتھ فنا ہے، نہ جانے کتنے تم سہنے کے بعد خوشی کا منظر اسلام سے آتا ہے، اور ابھی سیری بھی نہیں ہوتی کہ اس کا خاتمہ ہوجا تا ہے، جنت کو اللہ نے خوشی ومسرت کا ایسالا زوال ٹھکا نہ بنایا ہے، جس میں غم و اللہ میں تر رہے ہیں ہوتی و آپ تكليف كالبهي كولَي كُرْرَبيس ﴿ فَلَهُمُ أَجُرٌ غَيُرُ مَمُنُون ﴾ (التين: ٦) (توان کے لیے نختم ہونے والا اجرہے) قرآن مجيد كي اصطلاح مين وه "جسنات النعيم" (نعمت كاباغ) تجمى ہے، "جنة النحلد" (بقائے دوام كاباغ) بھى ہے، "جنات عدن" (دائمی سکونت کے باغ) بھی ہے، "دارالسحلد" پھی ہے اور "دار السلام" (سلامتی کا گھر) بھی۔ وہاں کے دوام وبقاءاور وہاں کی نعمتوں کے سلسل اور اہل جنت کا ہمیشہ ہمیشان میں رہناالیی قطعیت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہاس میں کوئی ادنی شبہ بھی یاتی نہیں رہ جاتا، وہاں کی نعمتوں کے تشلُّسل كاذكر ذيل كي آيتوں ميں ديكھيں: ﴿ وَجَنَّاتِ لَّهُ مُ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيم ﴾ (التوبه: ٢١) (اوراكى

جنتوں کی جس میں ان کے لیے ہمیشہ کی متیں ہیں) ﴿ أَكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ﴾ (الرعد: ٣٥) (ال كَ يُكُلُّ بحى سدا (بهار) بین اوراس کاسایه بھی) ﴿وَفَسَاكِهَةٍ كَثِيُسرَحَة ١٨ لًّا مَسقُطُوعَةٍ وَلَا مَسُنُوعَةٍ ﴾ (الواقعه: ٣٢ - ٣٣) (اورببت سے پيلول ميں، جوند تم مونے كوآتي مے اور ندان میں کوئی روک ٹوک ہوگی) ﴿إِلَّا الَّذِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ أَجُرُّ غَيْرُ } مَـمُنُون ﴾ (التين: ٦) (سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے توان کے لیے نہم ہونے والا اجرہے) اہل جنت جوان تعمتوں میں ہوں سے ان کے خلود و بقاء کا ذکر ہار بار ﴿ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبُداً ﴾ (النساء: ٧٥) (وه بميشداى ميسري ك) ایک جگدارشاد ہے ﴿ لا يَـذُوقُونَ فِيُهَا الْمَوُتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ (السد حسان: ٦٥) (وہ سوائے مہلی موت کے پھروہاں موت کا مزہ نہ چکھیں گے) ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں جا چکیں کے توموت كواكي ميند هے كى شكل ميں لايا جائے گا اور ذرى كرديا جائے گا، اور اعلان ہوجائے گا کہ اب موت کوموت آ چکی ہے، اب سی کوموت آنے والی نہیں ، اہل جنت کواس خلود ہے انتہا کی خوشی حاصل ہوگی۔ (۱) اب آخری بات ہیہ ہوگی کہ اہل جنت نہ وہاں سے نکالے جائیں کے، اور نہ وہ وہاں سے نکلنا جا ہیں گے، اسی صورت کے بارے میں ارثاد وتاب ﴿ لا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنُهَا بِمُخْرَحِين ﴾ (السحسر: ٤٨) (ندومان عظن كانام موكااورنه بي وه ومال سے نكالے ﴿ جائيں گے) اور دوسری صورت کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ﴿ خَالِدِیْنَ فِیُهَا لَا يَبُغُونَ عَنُهَا حِوَلاً (الكهف: ١٠٨) (ہمیشہاسی میں رہیں گے،اسے چھوڑ کر کہیں جانا نہ جا ہیں گے) وہاں کی بےنہایت نعتوں کا نقشہان آیات میں کھینج دیا گیا ہے ﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوُم وَلَقَّاهُمُ نَضُرَةً وَسُرُوراً ، وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيُراً مُتَّكِئِينَ فِيُهَا عَلَى الْأَرَاثِكِ لَا يَرَوُنَ فِيهَا شَـمُسـاً وَلَا زَمُهَ رِيُرا ، وَ دَانِيَةً عَلَيُهـمُ ظِلَالُهَا وَذُلَّكَ قُطُوفُهَا تَذُلِيُلا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيُهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُواب كَانَتُ قَوَارِيُسَا الْقُوَارِيُسَ مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيُرا الْمُرْوَيْسُقُونَ فِيُهَا كَأْساً

(۱)سنن الترمذي: ۲۷٥٥

 $lackbr{\phi}$ 

كَانَ مِزَاجُهَا زَنحَبيُلا ،عَيُناً فِيُهَا تَسَمَّى سَلَسَبيُلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُواً مَّنتُوراً، وَإِذَا رَأَيُتَ نَـمٌ رَأَيُتَ نَعِيماً وَمُلُكاً كَبِيراً،عَالِيَهُمُ ثِيَابُ سُندُسِ خَضَرٌ وَإِسْتَبَرَقٌ وَحُـلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَرَاباً طَهُورا اللَّهِ هَذَا كَانَ لَكُمُ جَزَاء وَكَانَ سَعُيُكُم مَّشُكُورا﴾ (الدهر:١١-٢٢) (بس الله ان کواس دن کے شر سے بچالے گا اور ان کوشا دا بی اور خوشی عطا فر مائے گا ، اوران کوان کےصبر کے بدلہ میں باغات اور رکیتم سے نواز ہے گا، وہ ان میں آرام سے مسہریوں پر تکیوں سے فیک لگائے موں مے، وہاں ندان کودھوپ کی بیش سے بالا برے گانہ مخت سردی سے، اوران پر (باغات کے )سائے جھکے برارہ ہول محاوران کے خوشے بھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے ، اور ان پر جاندی کے برتنوں اور شیشے کے بہالوں کے دور چل رہے ہوں سے ہششے بھی جا ندی کے جن کو قرینہ ہے انھوں نے ڈھالا ہوگا، اور وہاں ان کوالیہے جام بلائے جائیں سمے جس میں تحییل ملی ہوگی، وہاں کے ایسے چشمہ سے جس کا نام سبیل ہوگا، اوران کے سامنے سدا بہارلڑ کے آجارہ ہوں گے، جب ان کو آپ ریکھیں سے تو لکے گا کہ جیسے بھرے ہوئے موتی ہوں ، اور جب آپ ریکھیں گے تو اس جگہ آپ کونعمتوں کی ایک دنیا اور بڑی با دشاہت نظر

آئے گی،ان پرسبز باریک اور دبیزریشم کالباس ہوگا اوران کو جاندی کے گئیں۔ استہ کیا جائے گا اور ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا، یہ ہے تہا رابدلہ،اور تمہاری محنت رنگ لائی ہے) گا، یہ ہے تہارا بدلہ،اور تمہاری محنت رنگ لائی ہے) ترفدی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے:

عـن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ان موسى عليه السلام سأل ربه فقال: أي رب أي أهل الحنة أدنى منزلة، قال: رجل يأتي بعد ما يدخل أهل الحنة الجنة، فيقال له: ادحل الحنة، فيقول: كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخمذوا أخمذاتهم، قبال: فيمقال له أترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا، فيقول: نعم، أي رب قد رضيت، فيقال له: فان لك هذا ومثله ومثله ومثله ،فيقول: رضيت أي رب، فيقال له: فان لك هذا و عشرة أمثاله، فيقول: رضيت أي رب، فيقال له: فان لك مع هذا مااشتهت نفسك ولذت عينك. (١) حضرت مغيره صحابی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت میں لا نے فرمایا کہ موسی علیہ السلام نے اینے بروردگار سے یو جھا کہاے بروردگار! جنت والوں میں ہسب سے کم رتبہ کون ہوگا ،فر مایا: وہ محص جو جنت والوں کے جنت میں داخل ہو چکنے کے بعد آخر میں آئے گا،تواس سے کہا جائے گا کہ جنت میں نن الترمذي، ج: ١٥٥/٢، وقم الحديث: ٢

وافل ہوجاؤ، وہ کہے گا کہ اب میں کہاں جاؤں گا، کہ لوگ اپنے اپنے مقام پر جا بچے، اور ربانی نوازشوں پر قابض ہو بچے، اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے وہ لیے جود نیا کے بادشاہوں میں سے کسی کے پاس پر نہ تھا، عرض کرے گا خدا وندا میں راضی ہوں، فرمائے گا تیرے لیے اتنا اور پر اس سے دونا اور اس سے تکنا اور چوگنا ہے، کے گا خدا وندا میں راضی ہوگیا، پر خدا فرمائے گا تیرے لیے وہ اور اس کا دس گنا ہے، عرض کرے گا میں راضی پر ہوگیا، فرمائے گا اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو تیرا دل آرز وکرے اور جو تیری

ماصل برکدابل جنت کووه ماصل موگا جس کا ذکراس روایت میں ہے کہ "ما لا عین رأت ولا أذن سمعت وما خطر علی قلب بشر"(۱) (جوند آنکھ نے دیکھا، ندکان نے سنا، اور ندول پراس کا خیال گزرا)

ہے۔ بیسب نعتیں اللہ کے ان بندوں کو حاصل ہوں گی جواللہ کے مانے والے ہیں سچا ایمان رکھنے والے اوراجھے کام کرنے والے ہیں۔

<u> دوز ځ</u>

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن

<sup>(</sup>۱)سنن الترمذي: ۳۵۰۱

بخُرُجُوا مِنْهَا أُعِيُدُوا فِيُهَا وَقِيلَ لَهُمَ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بهِ تُكَذِّبُونِ ﴾ (السجدة: ۲) (اور جنھوں نے نافر مانی کی توان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جب وہ اس سے نگلنے کا ارادہ کریں گے وہیں پلٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گاجہنم کا وہ مزہ چکھوجس کوتم حجثلا یا کرتے تھے ) جنت کے بالکل برمقابل بیانتہائی عذاب اور سخت ترین اذیتوں کا وہ ٹھکا نہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے نافر مان اور باغی بندوں کے لیے تیار کیاہے، جزاوسزا، جنت اور دوزخ کا پیلفین ہی انسان کوفر مانبر داری پر 🦹 آمادہ کرتاہے۔ دوزخ کی شدید ہولنا کیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ، بیہولنا کیاں اور سخت اذبیتیں جسمانی بھی ہوں گی ، اور روحانی، اورعقلی بھی،جسمانی اذیتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اس انداز ﴿ سى الما الله الله المنارُ وَهُمُ فِيهَا كَالِحُون ﴾ (المؤمنون: ۱۰٤) (آگان کے چہروں کو جھلسارہی ہوگی اوراس میں ان کے چہرے بھر چکے ہوں گے) دوزخ کاایک اورنام "سفر" بھی ہےجس کے متعلق ارشاد ہے 🖁 ﴿ وَمَا أَدُرَاكَ مَا سَقَرُ ١٨ لَا تُبَقِى وَلَا تَذَرُ ١٨ لَوَّاحَةٌ لَّكُبَشَر ﴾ (المدثر: ﴿

٢٧-٢٧) (اورآب جانة بهي جبنم كيا ب،نه باقي ركھ كى نه پچ چھوڑے گی،جسم کو جھلساڈالے گ مريدارشاو ٢٥ كلا إنَّهَا لَـظَـى ١٠ نَسرًّا عَدُّ لَـلشُّوى ﴾ السعارج: ۱ - ۱ ۲) (ہرگرنہیں وہ ایک بھڑ کتی ہوئی آگ ہے، جو کھال هینچ لینے دالی ہے) يينے كوكرم يانى ملے كا،جس سے آئتين كل يريس كى ﴿وَسُفُوا مَاء حَمِيهُما فَقَطْعَ أَمُعَاء هُم ﴾ (محمد: ٥١) (اوران كوكولا ياني بإلايا عائے گاتو وہ ان کی آنتوں کو کاٹ کرر کھدےگا) مرم یانی کے ساتھ پیپ پینے کے لیے دیاجائے گا ﴿ إِلَّا حَمِيْماً وَغَسَّافاً ﴾ (النبأ: ٢٥) (سوائے كھولتے يانى اور بہتے بيب كے) ان کے اوبر سے کرم یاتی ڈالا جائے گا جوان کے جسموں کو کاٹ کر 🌋 ركهدكا ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ١٨ يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي أَ بُطُونِهِمُ وَالْحُلُودِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيد ﴾ (الحج: ١٩-٢١) (ان کےسر کے اوپر سے کھولتا یائی ڈالا جائے گا ،اس سے ان کے پیٹ 🏶 کی سب چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ဳ ہتھوڑ ہے ہوں تھے ) زخموں کے دھوون کی خوراک دی جائے گی ﴿ وَ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنُ

غِسُلِيُسُ ﴾ (الحاقة: ٣٦) (اورنهاس كے ليے كوئى كھانا ہے سوائے زخمول کے دھوؤن کے 🕽 آك ك كيرون كالباس موكا ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ ﴾ (الحج: ١٩) (توجفوں نے انکار کیاان کے لیے آگ کالیاس تیار کیا گیاہے) عَلَى مِن طوق اورزنجري مول كي ﴿إِذِ الْأَغُلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، (الغافر: ٧١) (جب طوق وسلاسل ان کی گردنوں میں بڑے ہوں گے، وہ ﴿ تھییٹ کرلے جائے جانیں گے) ﴿إِنَّا أَعُتَدُنَا لِللَّكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغُلَالًا وَسَعِيُراً ﴾ (الدهر:٤) (يقيناتهم في الكاركرفي والول كي ليريان اورطوق اور بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کرر تھی ہے ) ﴿ وَتَسرَى السَّمُ حُرمِينَ يَوُمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصُفَادِ ﴾ (ابراهيم : ٤٩) (اورآپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ﴿ ہوں گے ) ۔ یہ کلیفیں ایس سخت ہوں گی کہ دل ان سے جل کر کیاب ہوں گے، ﴿ ﴿ الله تَعَالَىٰ قُرِما تَا ہِے ﴿ نَـارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ١٨ُ الَّيْنِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ ﴾ ﴿ ان بخت جسمانی افیتوں کے ساتھ ان کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک بھی ہوگا، جس سے قلب وجگر کٹ کٹ کررہ جا کیں گے ، اللہ فرما تا ہے کہ ان کو خطاب کر کے کہا جائے گا ﴿ فَالْدَ سُومَ مُنْ سُحُونُ کُو وَالْدَ سَحَ مُنَا اللّٰهُونَ ﴾ (الاحقاف: ۲۰) (بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا مُلگی)

ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، آج تم کو فراموش کیاجا تا ہے، ﴿ کَذَلِكَ اَتَدُكَ آیَاتُنَا فَنَسِیْتَهَا وَ کَذَلِكَ الْیُومَ وَمُرَى الله وَ کَذَلِكَ الْیُومَ وَمُرى الله وَ الله الله وَ الله و الل

تُعُتَذِرُوا الْيَوُم ﴾ (التحريم: ٧) (جَصُول نَه انكاركيا آج عذر پيش مت نہان کوخدائے رحیم سے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا، اعلان موكًا ﴿ انْحُسَوُوا فِيُهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٠٨) (اس میں دھنے رہوا در مجھ سے بات بھی مت کرنا) دوزخ اوراس کی ہولنا کیاں اللہ کے باغی اور نافر مان بندوں کے لیے ہوں گی، پھران کی دوشمیں ہوں گی،ایک شم ان لوگوں کی ہوگی جو الله کے منکر ہیں، یا انہوں نے اللہ کو پہیانے سے اٹکار کیا، اور اس کے ساتھ دوسروں کوشریک کیا،حقیقت میں جہنم ایسے لوگوں کے لیے ہے، وہ جمیشہ ہمیش اس میں ذلیل وخوار ہو کر پڑے رہیں گے، ارشاد ہوتا ہے ﴿إِنَّ الَّـذِينَ كَفَرُوا لَوُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ ﴿ لِيَفْتَدُواُ بِهِ مِنُ عَذَابِ يَوُمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيُسُم ٦٦ يُرِيدُونَ أَن يَسخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِنَحَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيُمٍ (المائدة:٢٦-٣٧) (بلاشبہ جنھوں نے کفر کیا اگران کے پاس زمین بھر چیزیں ہوں اور 🖁 اتنا ہی اور بھی ہو، تا کہ وہ اس کو فدیہ میں دے کر قیامت کے دن عذاب 🖁 سے چھوٹ جائیں تو بھی بیسب چیزیں ان کی طرف سے قبول نہ ہوں گی 🖁

اوران کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ چاہیں گے کہ جہنم سے لکل آئیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں اوران کے لیے سنفل عذاب ہے) وصری جگہ ارشاو ہے ﴿وَ فَسَالَ الَّـذِینَ اتّبُعُوا لَوُ أَنَّ لَنَا کُرُةً ﴾ (البقرة: ١٦٧) (اور پیروی کرنے والے کہیں گے کہا گرجم کوایک موقع اور مل جائے)

ايك مكداصول بيان فرماديا كياكه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ (النساء: ٤٨) (یے شک اللہ اس کو معاف جیس کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اوراس کےعلاوہ جس کوجا ہتا ہے معاف کردیتاہے) الله کے باغیوں اور منکروں کے کیے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شريك كرنے والول كے ليے بيدوزخ عذاب بى عذاب ہے،اس ميں ﴿ بمیشه ان کور بهنا ہے، البنة ایک دوسری قسم دوزخ میں جانے والوں کی ا پسے ایمان والوں کی ہوگی جوفس وفجور میں متلا رہے، اور ان کے و مناہوں کی کثرت نے ان کو دوزخ میں پہنچایا، ایسے لوگوں کے لیے { دوزخ ایک طرف عذاب ہے، تو دوسری طرف ان کے لیے رحمت کا **﴿** ایک بہانہ بھی ہے، ایسے لوگوں کواپنی اپنی بدا عمالیوں کے نتیجہ میں طویل 🖁

عرصه تک دوزخ میں رہنا ہوگا ،کین بالآخران کا ٹھکانہ جنت ہے گا، کویا 🖁

کہ دوزخ میں ان کا ڈالا جانا ان کو ہاک کرنے کے لیے اور دخول جنت کا ﴿ مسحق بنانے کے لیے ہوگا، چنانچہ ایک سیحے حدیث میں آتا ہے "حنسی اذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة" (١) ( بیہاں تک جب گناہ گاروں کو یا ک صاف کردی<u>ا</u> جائے گااور ستقرا كرديا جائے گاتوان كو دخول جنت كى اجازت مل جائے گى) حدیث میں آتا ہے کہ ایک طویل عرصہ اینے کئے کی سز ابھگننے کے بعداور بورى طرح صاف مقرام وجانے كے بعدان لوگوں كوجہنم سے نكالا جائے گا جن کے دل میں اللہ کی وحدانیت ہوگی ، یہاں کک کہ ﴿
اللہ کی وحدانیت ہوگی ، یہاں تک کہ ﴿
اللہ عند ورمین اللہ اس کی سفارش فرمائیں گے، جس کے دل میں تو حید کی ﴿ آنحضور ملائل ای کی سفارش فرمائیں گے، جس کے دل میں توحید کی دولت ہوگی، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ 'میری سفارش سے ဳ سرفراز ہونے کی خوش قسمتی اس کو حاصل ہو گی جس نے خلوص دل سے اللہ كالقراركيامو" (٢)

ullet

<sup>(</sup>۱) البخمارى، كتماب الرقماق، بهاب القصماص يوم القيامة، رقم الحديث: ٦٥٣٥

<sup>(</sup>٢) البخاري: باب صفة الحنة والنار، رقم الحديث: ٥٧٠٠

## تقذير برايمان

جن چیزوں کا مانتا ایمان کے لیے ضروری ہے، ان میں تقدیم بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، حضرت جرئیل علیہ السلام نے آنحضور میں اللہ سے جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ میں اللہ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: "و ان تومسن باللہ و ملا تکته و کتبه ورسله و الیوم الآخر"(۱)

(تم ایمان لا کاللہ پر اور اس کے فرشتوں ، اور اس کی کتابوں پر ،
اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقذیر پر اچھی ہویا بری ،
قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ہر چیز ایک متعین مقدار کے ساتھ طے فرمادی ہے اور پورا نظام
کا نئات اس طے شدہ نظام کے ماتحت اس تر تیب کے ساتھ چل رہا ہے ،
اس طے شدہ نظام کے لیے تقذیر کا لفظ استعال ہوا ہے ، ارشاد ہوتا ہے ۔
اس طے شدہ نظام کے لیے تقذیر کا لفظ استعال ہوا ہے ، ارشاد ہوتا ہے ۔

را)مسلم: ۱۰۲

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (القمر: ٩٤) (جم ن برچيزكوناپ ﴿ تُولَ كُرِئِي بِيدِا كِيابِهِ) ﴿ الكِيارِةِ كُودِومِهِ ؟ اى بات كودوسرى جَكَه يول فرمايا ﴿ فَدُ جَسعَ لَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرا﴾ (الطلاق: ٣) (الله نے ہرچیز کا ایک نظام مقرر فر مارکھاہے) اللہ کے بڑے مظاہر قدرت کے بارے میں ارشاد ہوا: ﴿ ﴿ وَالشَّمُ سُ تَحُرِى لِمُسْتَقَرَّ لَّهَ ا ذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيرِ الْعَلِيُم الْمُوَالْقَمَرَ قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرُجُونِ الْقَدِيُم ١٦٧٧ الشَّمُسُ يَنبَغِيُ لَهَا أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيُلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ ﴿ الشَّهُ مَسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ ﴿ فِي فَلَكٍ يَسُبَحُونَ ﴾ في فَلَكٍ يَسُبَحُونَ ﴾ في فَلَكٍ يَسُبَحُونَ ﴾ أِفِيُ فَلَكِ يَسُبَحُونَ ﴾ (اور سورج این ٹھکانے کی طرف روال دوال ہے بیاس زبردست خوب جانن والے كامقرركيا مواہد، اور جاند كى منزليس بھى ہم نے طے کررکھی ہیں یہاں تک کہ پھروہ ویسے ہی ہوجا تا ہے جیسے تھجور کی یرانی تہنی ، نہسورج کورواہے کہوہ جا ندکوجالے اور نہرات دن سے <u>بہلے</u> اسكتى ہادرسب كےسب (اين اين) مدارميں تيرر بين) زمين كم تعلق ارشاد موا: ﴿ وَقَدَّرَ فِيُهَا أَقُواتَهَا ﴾ (حدم السحده: ١٠) (اوراس نے اس میں زندگی کے سب سامان مقرر کیے) موت وحیات کے تین کے بارے میں فرمایا: ﴿ نَــحُنُ فَـدُّرُنَـا

<del>ൕൕൕൕൕ**ൕൕൕ**ൕൕൕൕൕൕൕൕൕ</del>

بَيْنَ عَمْ الْمَوْتَ ﴾ (السواقعه: ٦٠) (ہم نے تہارے درمیان موت مقدر کررکی ہے)

اس كى مزيدوضاحت يول فرماوى ﴿ فَا خَسَاء أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَقُدِمُون ﴾ (الأعراف: ٣٤)

(بس جب ان کا وہ دفت آ پہنچا ہے تو وہ ایک لحد کے لیے بھی نہ آ کے ہوسکتے ہیں اور نہ پیچھے )

اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جن میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات فر مادی کہ کا تنات کا کل نظام اس نے طفر مادیا ہے وہ اس کے طے کردہ راستوں پرچل رہا ہے، قضاء اس طے کردہ نظام کی تحقید کو کہتے ہیں، ارشادہ وتا ہے وفق امن سبع سَمَاوَ ات کھ (حم السحدہ: ۱۲) (تو اس نے دودن میں وہ (لینی) سائت آسان مقرر کیے)

اس عقیدہ کا حاصل ہے ہے کہ کا نئات میں جو کھاب تک ہوا ہے اور جو کھی ہور ہا ہے اور جو کھی آئندہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے مطابق ہوا ہو ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے مطابق ہوا ہے، ہوتا ہے، اور ہوگا، خالق کا نئات نے کا نئات کی پیدائش سے پہلے اس کے تمام جزئیات وکلیات طے کر کے ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا تھا، اب ای فیصلہ کے مطابق ریکا نئات اور اس کے سب واقعات وحوادث وجود میں آرہے ہیں، موت وحیات، نقر وغناہ، کامیا بی وناکامی، تکلیف وجود میں آرہے ہیں، موت وحیات، نقر وغناہ، کامیا بی وناکامی، تکلیف

وراحت ہر چیز بہلے سے طے شدہ ہے، اور اس کے مطابق ظہور میں آنی ﴿ جارہی ہے، تقدیر انچی ہو یا بری کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے طے کردہ ﴿ نظام میں جو پہلوظا ہری طور پرانسان کے لیے اچھاہے دہ اس کے لیے خیر 🌡 ہے، اور جو پہلواس کے لیے تکلیف دہ ہے وہ اس کے لیے شرہے، ورنہ حقیقت میں اللہ نے جو بھی طے فر مایا وہ خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا کوئی ﴿ تصور ہی ہیں ، اور جوحدیث نقل کی گئی اس کا بھی یمی مطلب ہے کہ تقدیریر ایمان لا وُ، "خیسره و شسره "اس کاوه پهلوجوخیر ہےاس پر بھی اوراس کاوه ﴿ ﴿ پہلوجس کا ظاہری پہلوانسان کے لیے تکلیف دہ ہے اس پر بھی۔ تقذیر کا پیمقیدہ انسان کے اندرایک قوت ممل پیدا کرتا ہے، بیت ہمتی اور مایوسی ہے اس کو نکال کرعزم وحوصلہ عطا کرتا ہے، اور دوسری طرف فخروغرورے بھی بیا تا ہے،اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے ﴿لِسِکِيلًا ﴿ ﴿ تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ ﴿ مُخْتَال فَخُورِ، (الحديد:٢٢-٢٢) (تاكهجوچزتم سے چھوٹ جائے اس برغم نهكردادرجودہ تہمیں دیدے اس براتر او تبیس اور الله کسی بھی اکڑنے والے نیخی باز کو پیندنہیں فرماتا) ایک ایمان والے کا دل جب اس یقین سے بھرجا تا ہے، کہ جوہوتا ہے سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے تو اس کوسی چیز کے فوت ہوجانے ،

المستنقصان المفاف ، يأكس ناكامى سے مايوى بيس بوتى اور وہ يول كويا بيس بوتى اور وہ يول كويا بوتا ہے ﴿ وَمَا اللّٰهِ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوُ لاَنَاوَ عَلَى اللّٰهِ فَلَيْتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونِ ﴾ فَلُيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونِ ﴾ (التوبة: ١٥)

(آپ کہہ دیجیے کہ ہم کو وہی ( تکلیف) پینچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور ایمان والے اللہ ہی پر ہمارا مالک ہے اور ایمان والے اللہ ہی پر مجروسہ کرتے ہیں)

وه کی کھے ایوس نہیں ہوتا، بلکہ ہرقدم نے حوصلہ کے ساتھ اٹھا تا ہے،
ہور ہرقدم کووہ کا میابی کا قدم مجمتا ہے، اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے،
اس کا یقین اس پر ہوتا ہے، کہ 'خیز' کا ہرقدم اس کوایک نئی کا میابی کے
لیے تیار کررہا ہے، اس کا یقین اللہ کے اس ارشاد پر ہوتا ہے ﴿ فَاللّٰمَ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُلْمُلْمُ اللّٰمُلْمُلْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ الللّٰمُلْمُلْمُ اللّ

اس كے سامنے اللہ كے رسول ميرالله كابي فرمان ہوتا ہے "كے سل ميسسر لسما خلق له"(١) (ہرا يك كے ليے وہى چيز آسان كر دى جاتى ہے، جس كے ليے وہ بيدا كيا گيا ہے)

ای کے ساتھ اس کو اپنی کامیا بی پرغرہ نہیں ہوتا، وہ یقین رکھتا ہے گھرہ کہ جو کامیا بی ہے وہ محض اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، ہر فتح و کامرانی پراس کا سراللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ اس کو صرف اللہ کا دیا ہواتی تقدیم پریقین ایمان والے کے اندراعتدال اور قوت مسلم کے اندراعتدال اور قوت مسلم کیدا کرتا ہے، نہ کہ ما یوسی اور دل شکنی۔



(۱)بخاري كتاب التفسير: ٤ ٥